

# جمله حقوق محفوظ ہیں

| فطنات فقتر رهلت                                                                                                      | نام تناب                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ت والفقارام يُقشبندي الم                                                                                             | ازاقادات من             |
| مولا نامحر حنيف نقشبندي                                                                                              | مرتب                    |
| مَّكَتَ بِثَالِفَقِينَ .<br>- مُنَكَ مِنْ مُنِينَ أَوْدِهِ فَعِينَ لَأَدِّهِ<br>- 223 سننت بُورِهِ فَعِينَ لَأَدِّهِ | ناشر                    |
| ≠2010 JR -                                                                                                           | اشاعت دوم               |
| جامعت الجييب<br>شاداب كالوفي فيكل إ                                                                                  | کمپیوٹر کمپوزنگ         |
| مفتى شاكرالرحمن نقشبندى                                                                                              | ىپروف ريگرنگعنرت مولانا |
| 1100                                                                                                                 | تعداد                   |

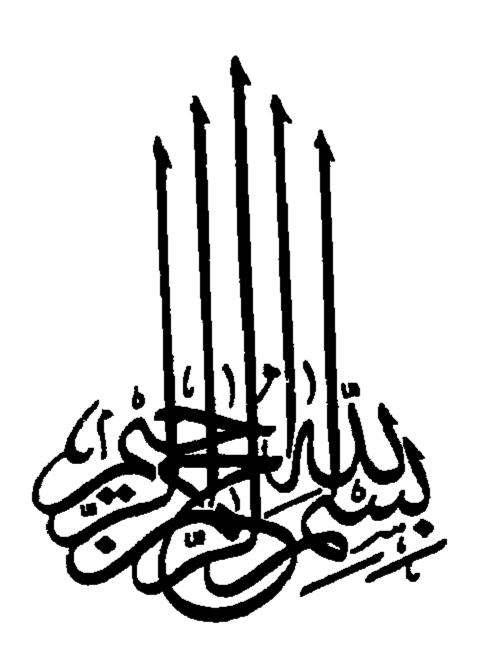

| صفعانبر | عنوان                                                                                                     | مفدانمبر | عنوان                          |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--|
| 27      | ﴿ نُوافِل ہے                                                                                              | 9        | عرض نا شر                      |  |
| 28      | 🎓 کثرت ذکرہے                                                                                              | 11       | <u>م</u> یش لفظ                |  |
|         | ﴿ محبوب كَي جا بهت كوا بِن جا بهت الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا | 15       | 🛈 محبت البي                    |  |
| 31      | پرتر نیج دیے ہے<br>اللہ کے اسااور صفات میں خور                                                            | 17       | لفظ" حب" كااستعال              |  |
| 31      | د ﴿ الند عام اور صفات عن ور<br>کرنے کے وربع                                                               | 19       | وولمی تکات                     |  |
|         | الله كي نفتول من خور كرنے كے                                                                              | 20       | محیت کےمرات<br>تیاں            |  |
| 31      | ۇر <u>ىچ</u>                                                                                              | 20       | تعلق ہونا                      |  |
| 33      | ﴾ تو نے ہوئے دل کے ذریعے                                                                                  | 20       | ارآده بوتا<br>سختی ر           |  |
|         | ﴿ تَهَالُ مِن وعا كبين ما تَخْتَ كِ                                                                       | 20       | منج پڑتا                       |  |
| 33      | ۇرى <u>ئى</u> چ                                                                                           | 20<br>21 | کازم ہوجاتا<br>محبت محسوک ہونا |  |
|         | المسيحيين كي معبت المتياد كرسنه                                                                           | 21       | مبت وق. روا<br>دل تک بختی جانا |  |
| 33      | ا <u>کے ذریعے</u><br>میساد سی میساد                                                                       | 21       | عشق ہوجا تا<br>عشق ہوجا تا     |  |
| 34      | الله كراسة على ركاوت ووركرة كوزريع                                                                        | 22       | سجده کرنے کو جی جا ہتا         |  |
| 35      | دور سرے سے در ہے<br>ایک زریں اصول                                                                         | 22       | عياوت كرنا                     |  |
|         | الیت ورین المون<br>بندے سے اللہ کی محبت کی تین                                                            | 23       | ا پناخلیل منالینا              |  |
| 36      | نثانیاں                                                                                                   | 23       | عبت كرنے والول كى جارت اليال   |  |
| 36      | ن زين بين توليت                                                                                           | 25       | محبت کے جواب میں محبت کا تحلہ  |  |
| 38      | 🕝 آزماتش                                                                                                  | 27       | ا کویت الی کیے برحتی ہے؟       |  |
| 38      | 🗈 خاتشه یا گخیر                                                                                           | 27       | حلاوت قرآن ہے                  |  |

| مندس |              | عنوان منوان                           | منديس | عنوان                                           |
|------|--------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 66   | <del> </del> | محبين كويكارسة كالمبت بمراا عداة      |       | بندے سے واللہ کی حبت کی چیر                     |
| 66   |              | محيت بمحيرسة افتعاد                   | 40    | نشانياں                                         |
| 67   | 1            | مشتق کی پڑیا کہاں سے کتی ہے؟          | 40    | الله علاقات كاشوق                               |
| 68   |              | مراقبه ياپريم پياله                   | 41    | 🕏 خلوت عمل مناجات                               |
| 68   |              | پینے سے پہلے پینے والے                | 41    | 🕲 مشکلات برمبرکرنا                              |
| 69   | 1            | انثرامپ اللت کی بھہ ری                |       | © مجوب کے تذکرے سے دل<br>میں                    |
| 69   |              | گوژهو <b>ن ش</b> شراپ الفت ی طلب<br>س |       | محل جا :                                        |
|      | 2            | كقيم يؤسط لوكول من شراب الله          |       | الله کے کلام سے عبت ہونا                        |
| 70   | 1            | کی طلب                                | E     | الفاعنة ادررياضة كوكم مجمنا                     |
|      | -            | قطا کاروں میں شراپ النست کی۔<br>      | 44    | محبت کے بارے میں طائے اقوال                     |
| 71   | .            | کلپ<br>د بر میرون                     | 1     | مبت کی کیفیت احاد بیث کی روش                    |
| 72   | :            | س وفت کی قدر کر نیجیے<br>م            |       |                                                 |
| 73   | 3            | يبعد الجحاسة سرشاركلام                |       | مبت على دل خود يول ہے                           |
| 74   | 6            | مرى اك ناه كيات ب                     | ΠĿ    | ما بدیمری مینا کاندے میت<br>کرور میں            |
| 7    | 7            | 🕑 بی رحمت کے دائی مجرے                | 53    | سیکواتیات<br>مرد که میدود                       |
|      |              | ت كفتاضول كمطابق                      |       | محبت بمری منا جات<br>مرد مند مند و در وی زور در |
| 7    | 9            | و ک                                   |       |                                                 |
| 8    | 11           | فی نیوت اوروائی مجوے                  |       |                                                 |
|      | - 1          | إت سے تکریاں اٹھ جائے کا              | 4     | ہرسوال کے جواب عی محبوب کا<br>تذکرہ             |
| 1 8  | 31           | •2                                    |       | ارته ا                                          |
|      | B2           | پ زم زم کامچوه                        |       |                                                 |
|      | 84           | اوردا کی مجزے                         | - 5   | 1                                               |
|      | 84           | قرآن جيد                              |       | ا د د د ا                                       |
|      | 84           | ن جیدکیمٹانے کی تاکام کوششیں          | 77 6  | أسام صاحة                                       |
|      | 1615         |                                       | 5     | 7 17 413/2-2-4                                  |

| ده نشر<br> | [منف     | <u> </u>                               |     | عنوان المالية |
|------------|----------|----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10         | 6        | عرت من مكنة كى ١٠٠٠                    | 84  | تا تاريوں کی کوشش                                                                                             |
| 10         | 6        | ہائپ بنم بوری قوم کافسن ہے             |     | فرجيوں كاكوشش                                                                                                 |
| 10         | 7        | كن چيزول كود كمينا حمياوت ٢٠٠٠         | 85  | كيونستون كاكوشش                                                                                               |
| 101        | 8        | روذمحشرطها كاءمزاز                     | 85  | ایک روی مورت کی برقراری                                                                                       |
| 108        | B        | لله سکرداست علی                        | 1   | محوسي وتتكى جرانى                                                                                             |
| 109        | <b>9</b> | وتجيلة كمنا مول كاكفاره                |     | ودا بيان افروز والتيات                                                                                        |
| 109        |          | يمت يكزيجي                             |     | احادیث میادکد                                                                                                 |
| 110        | - [      | مخری سازش ناکام مناویچه                | _   | التألامديث                                                                                                    |
| 110        | 1        | خلق نیوی کافموندین جا تئیں<br>         |     | ايك دلچپ داقته                                                                                                |
| 111        | 1        | مواد عت کے کہتے ہیں؟                   |     | قن اساء الرجال                                                                                                |
| 311        | 1        | ا قالمَ اللَّي وقا<br>المسار من من حدث | 94  | ا المادي الراب                                                                                                |
| 112        |          | لوگوں کے دل جیننے کانسلا<br>میں سری س  | 95  | سب سے پہلامدسہ                                                                                                |
| 113        |          | قولیت کی <i>گرسیج</i> ے                | 95  | مارى بقركسف كي فرموم كوششين                                                                                   |
| 115        |          | 🗇 اصلابی باطن کی فکر                   | 95  | کیونزم کے دریجے                                                                                               |
| 117        |          | ديمن اسلام بنس امسول كي تعيين          | 97  | فری حکومت کے دریعے                                                                                            |
| 120        |          | من كامغاتى كانتم                       | 97  | واراتطوم ويوبتدكا قيام                                                                                        |
| 121        | 1        | ودرما شرجی ول کی محصک                  | 98  | علم فن کے مراکز                                                                                               |
| 121        |          | واح و هيد ووركر في كا ويلوم            | 100 | وارالعلوم ديو بندكي تيوليت                                                                                    |
| 122        |          | رزاشادر ب                              | 101 | مدے تم کون تن موسطة ؟                                                                                         |
| 123        |          | مرف وموشريعت كالطرش                    | 101 | مرے ملتے کیے ہیں؟                                                                                             |
| 124        |          | و كردسلوك بس معاون اسباب               | 103 | علائے کمام<br>میں مرکبیت میں ہ                                                                                |
| 125        |          | مراقبهوت مداقبه المراتب                | 103 | ا کرچاری مشتی او بے کی تو                                                                                     |
| 125        | [        | مقامد بوی گافتاک محیل سے شیع           | 104 | علا کھا کیں گے کہاں ہے؟<br>اور مرجوب میں معالم                                                                |
| 126        | ىت       | ودرے شعول کے احتراض                    | 105 | علا کوشتم کرنے کی سعی لا حاصل<br>مدمد مشخور اور سند کرد کار                                                   |
|            |          | <del></del>                            | 103 | حورت في البند يكفطه ك جرأت                                                                                    |

| مستانير | عنوان الم                           | مفدنسر | عنوان                                                 |
|---------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| 144     | میں سال کی محنت را بیگاں ہوگئ<br>اس | 127    | کریں                                                  |
| 145     | مراقبے کواہمیت و پاکریں             | 128    | و ین کابرشعبدا ہم سب                                  |
| 146     | سلسلة تتثبندي كاوراووو كاكف         | 128    | علم خابره باطن كى حال شخصيات                          |
|         | زبانة طالب على بين ذكروسلوك كي      | 129    | و کروسلوک کا ایک انگ شعب                              |
| 146     | ابميت                               | 129    | مقام احمال شريعت كي نظر بي                            |
| 147     | طلبا ادرسعمولات كى بابتدى           |        | المهم مدعث كمسليداستادى منرورت                        |
| 149     | انبيا على كوذكركرف في تلقين         | 1      | ما حب علم كومغا لله <u>كلن</u> ى مثانيس               |
| 150     | نوجوانوں کی پریٹانی کامل            |        | ایک سوال کاالزامی جواب                                |
| 151     | 🕝 گناہوں ہے بچو                     | 133    | فالرمرة كاورة كرختي كاشار                             |
| 153     | کے خدائی کانون<br>ایک خدائی کانون   | 133    | مرا تبه کاامل مقعد                                    |
| 154     | مالی کے کہتے ہیں؟                   |        | ا يك فيخ الحديث معاحب كى حالت                         |
| 154     | وطرح كيمناه                         | 134    | לוג                                                   |
| 154     | وَكِ مَأْمُور                       | 135    | كياة كردسلوك كاكام تفي كام يب                         |
| 154     | عُلِ مَحْكُوْد                      |        | چيم مفاصلول کا ازاله                                  |
| 155     | كتابول كالتشيم                      | 137    | اکا برملائے دیو بند شن ذکر کا استمام                  |
| 155     | 🗘 ڈنوپ شیطانید                      |        | حفرت اقدس دامت بركاجهم كي خوش<br>نصد                  |
| 155     | € ڏنوپ سيميه                        |        | نعیبی<br>سے مہریمہ                                    |
| 156     | ۞ ڏنوڀ بهيمه                        |        | تحبرے پھٹارا کیے؟<br>بغیر جرب                         |
| 156     | اجائے معاصی                         |        | ا بے تقسی ہوگو ایسی<br>افتار پر میں                   |
| 157     | لتا ہوں کے دغوی محصانات             |        | مختیرانه کلام<br>می دهدی سیمیری نبید                  |
| 158     | ا) نساد تکب                         |        | همروه حقیقت کوسمهمای فیس<br>نگراه مند قدیم این میس    |
| 158     | ۲) توغیل جمن سانا                   |        | قر کراور ذوق میادت<br>سلما محتف سرک میراد ترکیسی دارا |
| 159     | ۳) کے پرکن                          |        | السلد محتود کے اسباق کا اتعالی ا                      |
| 160     | ٣) نیکی ہے فرار                     |        | اقتارف<br>ما مدادی مداد سادق مید                      |
|         |                                     | 143    | ول جاری موناه پہلاقدم سب                              |

|          |                                            |      | I                                           |
|----------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| مغدانبير | عنوان                                      | ميوس | عنوان الم                                   |
| 174      | ایک بادشاه کی حسرت                         | 161  | (۵) کام ہوتے ہوئے رہ جا:                    |
| 174      | عبرمت أتحيز واقتع                          | 162  | (۲)انجا نا را توف محسوس ہوتا                |
| 177      | ﴿ تَمِن المُولَ بِا تَثِمَ                 | 162  | (2) نیکی ک لفت ست محروم ہوجا!               |
| 179      | عروج انسانی کاراز                          | 163  | (٨) عرجيوني يوجانا                          |
| 181      | ا عمال لكصنة واليرقية                      | 163  | (٩) الله کی تکا ہول سے کرجانا               |
| 181      | خوش کن نامه ًا عمال                        | 164  | (۱۰) ممتابون كاوروازه ممل جانا              |
| 181      | ر بیثان کن ناسهٔ اعمال                     | 164  | (۱۱) زلت لمنا                               |
| 182      | ایک فیتی مدیث                              | 165  | (۱۲) فسادِمش                                |
| 182      | ن مدقد كرنے كى فليلت                       | 165  | (۱۳) ول كاندها بوجانا                       |
| 183      | ماک کوا فکار کرنے کی ممانعت                |      | ا (۱۴) نبی کرهت می گذایم کی گفتند کا<br>مست |
| 183      | مدقه مس كودي؟                              | 166  | مستحق جونا                                  |
| 184      | مدسقكاآنا                                  |      | (۱۵) ئى رحت ئۇلۇلىكى دعا كال ك              |
| 185      | متعددادتا كم آنداات                        | 166  | محروم ہوجانا                                |
| 186      | صدقد دینا کب مشکل ہوتا ہے                  | 167  | (۱۲) حیارخصت ہوجانا                         |
| 186      | موت سے ڈر کھے کا علاج                      | 167  | (سا)ول سے معلمید البی کا لکل مانا           |
| 186      | أيك سيل آموز داقعه                         | 168  | (۱۸) کسیان کامریش پن جانا<br>د در سال       |
| 187      | نضع ک تبارت                                | 168  | (۱۹) زوال فرت<br>د میر میر                  |
| 188      | مبران کو کھا تا کھلانے کا تواب             | 169  | (۲۰) ردزی تک بوجا t                         |
| 188      | حمريس بركسته كالمجيب واقتد                 | 170  | امم سابقه کی بلا کمت کی دچه<br>را مرسا ق    |
| 189      | ا کیے روپہ خرچ کرنے پراجر                  | ,,,  | ع اليس سال قبل موت والي مناه كا             |
| 189      | حسن نبيت پرتفزاج                           | 171  | ويال<br>من توريد مرم                        |
| 190      | 🛈 معاف کرنے کانشیلت                        | 172  | حقظِ قرآن ہے محروی<br>ایم دار کو سائند م    |
| 190      | جشكر ول كى بتياوى وي                       | 172  | ا احمال کا سائن بورا<br>تنک تنگ             |
| 191      | تي أرجهت والمنطقة كم مطوود والرزر ك مثاليس | 173  | منظى كرو ينتكى يا وَ<br>ما ينه الآن در.     |
|          | <u> </u>                                   | 173  | الزماتخول ير                                |

| صفتانبر | عنوان                                                    | منتنبر       | عنوان                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
|         |                                                          |              |                                                                      |
| 220     | تطع کلای ہے بھیں<br>روز ریمار درق ہور کا جو              | 195          | دلوں کی تمثی الٹ تئی<br>محمد تا مضعر منتوں میں شدور                  |
| 220     | بما ئيوں کا مقام قرآن کی نظر میں<br>د میں مساحقہ ق       | 197          | <ul> <li>اقدامت اعتباد کرنے کی فنیلت</li> <li>موت کے فنوا</li> </ul> |
| 221     | پڑوسیوں کے حقوق<br>جند سریہ                              | 197          | عز تول کے نیملے<br>عمال سے سیم                                       |
| 222     | یا تختوں کے ساتھ برتا کا<br>نبری معلونوں تا نہ میں       | 198          | دین برغمل کیمیے ہوسکتا ہے۔<br>مقد سمہ م                              |
| 223     | نی اکرم گافتام کا آخری پیغام<br>نه دو مرکست کا منه میرود | 198          | تنبهت بجوز ترکی کی بهار<br>ترین مدیر سر                              |
| 223     | نی دور کا کس کے وکل بیش مے؟                              | 199          | توبه کا دردازه کب بند ہوتا ہے؟<br>سری میں                            |
| 224     | دوسرول کی دل آزاری ہے میں                                | 199          | رب کریم کی چاہت                                                      |
| 225     | اکایرین امت ش جدردی کا مذبه                              | 200          | محمنا ہوں کودمونے کا ونت                                             |
| 226     | حضرت الويكر صديق والتانية كي جدروي                       | 203          | 🕥 معاشرت کے سنبری اصول                                               |
| 227     | حفرت مرفاروق الأثنة كي مدروي                             | 205          | ولول كوجوز في والي جيز                                               |
|         | میال امغرخسین و بویندی پرکتی کی                          | 207          | ہے اور خرکوعالب کرنے کا تھم                                          |
| 229     | מת נכט<br>יר היידו                                       | 208          | مسلمان کی تعریف                                                      |
| 231     | جانوروں سے مرردی کی تعلیم<br>مدم ترون                    |              | زبان کو ہاتھ سے مقدم کرنے ک                                          |
| 231     | معرت تمانوی m کی مددی                                    | 208          | حكمت                                                                 |
| 232     | ایک زانیه گورت چی جدر دی<br>سر در سام                    | <b>213</b> 4 | انسان، جانورول سے بھی برتر کیسے؟                                     |
| 232     | ایک محدث کی مدردی                                        | 211          | الي بان كامدته                                                       |
| 233     | حوق معاف كروان كالخريقة                                  | 212          | اولاد کاروپ                                                          |
| 237     | <i>﴿ وجو دِ</i> باری تعالیٰ                              | 214          | اںکیاحا                                                              |
| 239     | فك سے نيخ كاتعليم                                        | 215          | يوى كوزية كرتے ہے                                                    |
|         | وہریوں کو لا جواب کریے والے                              | 217          | يويال الحصر علي                                                      |
| 240     | موالات                                                   | 217          | _ياولاويكاطعت                                                        |
| 243     | تلوقات عالم اورفطري بدايت                                | 218          | خرخواہی ہیمی ہے                                                      |
| 243     | قرآن مجيد عن قدرت كي نطانيان                             | 219          | اخلاق نی گفتاری ایک جملک                                             |
| 244     | ا قال عن قدرت كي نظانيان                                 | 219          | يوى كاول چيننے كى كوشش كريں                                          |
|         |                                                          |              |                                                                      |

|          | عنوان | منعانى | عنوان                               |
|----------|-------|--------|-------------------------------------|
|          |       |        |                                     |
|          |       | 245    | ڈارون تھیوری کا تھوکھلائین          |
|          |       | 246    | قانون فقدت اوراس كاكمال             |
|          |       | 247    | ایک د ہر بیای سردنش                 |
| :<br>    |       | 248    | كارغان تدرت كويجعن كانتم            |
| 1        |       |        | ا بائول کے اسمنے ہیں قدرت کی جلوہ   |
|          |       | 248    | ا ترائی                             |
|          |       |        | بدیوں کے ہوست میں قدرت کی           |
| j        |       | 249    | كارفرماكي                           |
|          |       |        | شکلوں کے تفاوت میں قدرت کے          |
|          |       | 250    | کر ہے                               |
|          |       | 250    | وجود بارى تعالى كى أيك انو كمى وكيل |
|          |       | 251    | چھٹی م <i>س سے ای</i> ان میں ہے؟    |
|          |       |        | كدو يزا اورآم چونا بيداكرنے بن      |
|          |       | 252    | <b>حمت</b>                          |
|          |       | 252    | ا بران کی مشاعدت کی نظر             |
|          |       | 253    | ہم قدرت کا مطالعہ کیے کریں؟         |
| <u>.</u> |       |        | •                                   |
| :   <br> |       |        | <b>多多多多</b>                         |
|          |       |        | ~~~~                                |
|          |       |        | ·                                   |
|          |       |        |                                     |
|          |       |        | Į.                                  |
|          |       |        |                                     |
|          |       |        |                                     |
|          |       |        |                                     |
|          |       |        |                                     |



محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا ور ذوالفقارا حرنقت بندى مجدوى وامت بركاتهم كعلوم ومعارف بربنى بيانات كوشائع كرف كاييسلمله خطبات فقير كونوان سے 1996ء برطابق ١١٦٥ ه بل شروع كيا تھا اور اب يہ تعيبوس جلد آپ كے باتھوں بيں ہے۔ جس طرح شابين كى پرداز ہرآن بلند سے بلند تر اور فزول سے فزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے كچھ يہى حال حضرت دامت بركاتهم كے بيانات حكمت فزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے جس بيان كوبھى سنتے ہيں ایک تی پرواز فكر آكند دار ہوتا ہے۔ يہ كوكى پيشدوراند خطابت يايادكى ہوكی تقرير بي نہيں ہيں بلكہ حضرت كے دل كاسوز اور مروح كا كلادا دے جو الفاظ كے سانے ميں دھل كر آپ تك يہ جو الفاظ كے سانے ميں دھل كر آپ تك يہ جو الفاظ كے سانے ميں دھل كر آپ تك يہ جو الفاظ كے سانے ميں دھل كر آپ تك يہ جو الفاظ كے سانے ميں دھل كر آپ تك يہ جو الفاظ كے سانے ميں دھل كر آپ تك يہ جو الفاظ كے سانے ميں دھل كر آپ تك يہ جو الفاظ كے سانے ميں دھل كر آپ تك يہ جو الفاظ كے سانے ميں دھل كر آپ تك يہ جو الفاظ كے سانے جو ميں دھل كر آپ تك يہ جو الفاظ كے سانے جو ميں دھل كر آپ تك يہ جو الفاظ كے سانے جو ميں دھل كر آپ تك يہ جو الفاظ كے سانے جو ميں دھل كر آپ تك يہ جو الفاظ كے سانے جو ميں دھل كر آپ تك يہ جو الفاظ كے سانے جو ميں دھل كر آپ تك يہ جو الفاظ كے سانے ہو ميں دھل كر آپ تك يہ ہو كا ميں دھل كر آپ كر ہو ہو كا كر اللہ ہو تا ہے۔ بقول ہو سانے ہو كھر دو كا كر اللہ ہو تا ہ

میری نوائے پریٹاں کو شاعری نہ سمجھ کہ بیں ہوں محرمِ راذِ درونِ خانہ

چونکہ بیصاحب ول کی بات ہوتی ہے اس لیے دلوں میں اٹر کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت کے بیانات سے علائجی حضرت کے بیانات سے علائجی مستفید ہوتے ہیں۔ بڑے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں۔ بڑے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، چھوٹے بھی سبق حاصل کرتے ہیں، حجو شے بھی سبق حاصل کرتے ہیں۔

E PAR DE SE SE SE SE DE LA PROPERTIE DE LA PRO

مجمی اصلاح ہوتی ہے۔غرض کہ ہرطبقہ کے انسان کے لیے بیہ خطبیات مصعلِ راہ ہیں۔ " خطبات فقیر" کی اشاعت کا بیکام ہم نے ای نیت سے شروع کیا کہ حضرت اقدس دامت برکاتهم کی قرست سب کوفکر مند کیا جائے اورانہوں نے اسینے مشائخ سے علم وحکمت کے جوموتی انتھے کر ہے ہم تک پہنچائے میں ،انہیں موتیوں کی مالا بنا کر عوام تک کہنچایا جائے۔ بیہ ہارے ادارے کا آیک مشن ہے جوان شاء الله سلسلہ وار جاری رہے گا۔ قارئین کرام کی خدمت بیں ہمی گزارش ہے کہ اس مجموعہ وخطیات کو ایک عام کتاب مجھ کرنہ پڑھا جائے کیونکہ یہ بحر معرفت کے ایسے موتنوں کی مالا ہے جن کی قدر و قیمت ایل ول بی جائے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پیصاحب خطبات کی ہے مثال فصاحت وبلاخت ، ذبانت وفطانت اورحلاوت وذ كاوت كا فقيد المثال المهار ہے جس سے اہل ذوق حضرات کومحظوظ ہونے کا بہترین موقع ملتاہے۔ قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کے اس کام میں کہیں کوئی کی یا کوتا بی محسوس ہویا اس کی بہتری کے لیے تجاویز رکھتے ہوں تومطلع فر ماکرعنداللہ ما جور ہوں ۔اللہ تعالیٰ سے وعا ہے کہ ہمیں تا زیست اپی رضا کیلئے پیرخدمت سر

انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے آخرت کے لئے صدقہ و جاریہ

بنائيسا - آمين بحرمت سيد الرسلين مخافيا

فقرمند کی ایک انتشاری مستری الفقیسید مستری الفقیسید مستری الفقیسید



ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُفِي وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ الصَّطَفَىٰ آمًّا بَعُدُ! فقيركو جب عاجز كي فيخ مرشد عالم حضرت مولانا پيرفلام حبيب نقشوندي مجددي نوراللدمرفده نے اشاعت سلسلہ کے کام کی ذمہ داری سونی تو ابتدا میں چند دن اپنی بے بصناعتی کے احساس کے تحت اس کام کے کرنے میں متذبذب رہا،لیکن خضرت مرشدعالم محظی نے بھانپ لیا، چنانچ فرمایا کہ بھی تم نے اپن طرف سے اس کام کو نہیں کرنا بلکہا ہے یووں کا تھم پورا کرنا ہے ، کیوں نہیں کرتے ؟ مزید فرمایا کہ جب مجمی بلسمیں بیان کے لیے بیٹھوتو اللہ کی طرف متوجہ ہوجایا کرو، برڈوں کی نسبت تمہاری پشت پنائی کرے گیا۔ چنانچ دھزت کے تھم اور تھیجت کو پیش نظرر کھتے ہوئے بندہ نے وعظ ونفیحت اور بیانات کا سلسله شروع کیا۔اللہ نتعالیٰ کی مدد شاملِ حال ہو کی ،حلقہ بروهتار بااورالجمد ملتدشركاء كوكافى فائده بمحى موتا كيونكهان كى زند كيوں بيس تبديلي عاجز خود بھی دیکتا تھا۔تھوڑے ہی عرصے بعد جہاراطراف سے بیانات کے لیے دعوتیں آنے شروع ہو گئیں۔ بیٹے کا تھم تھا ہسرتا بی کی مجال کہاں؟ جب بھی دعوت ملی رخصیہ سنر باندها اور عازم سنر ہوئے۔اس کٹرت سے اسفار ہوئے کہ بعض اوقات صبح ایک ملک، دو پہر دوسرے ملک اور رات تبیسرے ملک میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ے۔ سے ملکوں کومحلّہ بنا دیا۔ اِس نا تو اس بیں بیہ ہمت کہاں؟ ..... بمروہ جس ہے جا ہیں کا م في ليت بير - بقول فخص ح

"قدم المصنفين الفوائ جات بين"

حقیقت بہے کہ بیمیرے شُخ کی دعاہے اور اکا برکافیض ہے جوکام کررہاہے، وَ آمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ أَحَدِّثَ ۔

بیانات کی افادیت کود کیمنے ہوئے کی عرصے بعد جماعت کے کی دوستوں نے ان کو کتا بی شکل میں مرتب کرنے کا سلسلہ شروع کیا ، مکتبۃ الفقیر نے اس کی اشاعت کی ذمہ داری اشمائی ، بوں خطبات فقیر کے عنوان سے نمبر واریدا یک سلسلہ چل پڑا۔ یہ عاجز کئی ایسی جگہوں پر بھی گیا جہاں یہ خطبات پہلے پہنچے ہوئے تنے اور وہاں علاطلبا نے کا فی یہند یدگی کا اظہار کیا۔

ان خطبات کے مطالع میں ایک بات رہی پیش نظر رکھیں کہ بیکوئی با قاعدہ تہمینی خیر نظر رکھیں کہ بیکوئی با قاعدہ تہمین ہیں نظر رکھیں کہ بیانات کا مجموعہ ہے ، ان میں علمی غلطی یا بھول کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اس لیے معزز علائے کرام سے گر ارش ہے کہ جہاں کہیں کوئی غلطی دیکھیں تو اصلاح فرما کرعند اللہ ماجور ہوں۔ وعا ہے کہ جو حضرات بھی ان بیانات کی ترتیب و اشاعت میں کوشاں ہیں اللہ تعالی ان سب کی کوششوں کوشرف قبولیت عطا فرما کمیں اور اپنی رضا اپنی لقا اور اپنا مشاہرہ نصیب فرما کمیں اور عاجز کو بھی مرتے دم تک این کی خدمت کے لیے قبول فرما کمیں۔ آمین اور عاجز کو بھی مرتے دم تک اینے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما کمیں۔ آمین ٹم آمین

دعا گودوعا جو فقیرد والفقارا حمنفشبندی مجددی کان الله له عوضها عن کل شیء







الْحَمْدُ لِلهِ وَكَفَىٰ وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِينَ اصَّطَغَىٰ امَّا بَعْدُا فَاعُودُ لِلهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ المَعْدَة ١٢٥٠)

سُبُحَانَ رَيِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمُّدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّم

الله تعالى في ارشا وفرمايا:

﴿ الْبَعْرِةِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنُوا الشّدُّ حَبَّا لِلَّهِ ﴾ (البعدة: ١٧٥)
" اورا بمان والول كوالله تعالى سے شد يدمجت ہوتی ہے۔"
ليمن ايمان والي الله تعالى سے نوٹ كر بيار كرتے ہيں۔
محبت ول كى ايك كيفيت كا نام ہے۔ يدلفظ قرآن مجيد بيں بھى استنال ہوا ہے

اور حدیث میار که بین بھی استعال ہواہے۔

# لفظ "حب" كااستعال:

محبت کا ماده دوحروف سے مل کر بناہے۔'' حا''اور'' یا''۔ مُسب۔عربی زیان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔…… بیعربی زیان کی خوب صورتی ہے کہ ایک ایک لفظ کئی سمنی معنون میں استعمال ہوتا ہے۔…… بیٹر حب'' کا نفظ پانچے معنوں میں استعمال ہوتا

-4

8C 3-4 )88888(10)888883( @744 )8

السطسف و البیاض صفائی اورسفیدی عرب اوگ اس لفظ کوصفائی اور سفیدی کے لیے کہتے سفیدی کے لیے کہتے ہیں۔ چیسے دائنوں کی صفائی اورسفیدی کے لیے کہتے ہیں:
 بیں:

ِلِصَغَاءِ بَيَاصُ الْكُسْعَانِ وَنَصَارَتِهَا حَبَبُ الْكُسْعَانِ

﴿ ..... أَلْ عُلُو وَالطَّهُو رَّ بِلندى - اى حب كافظ ب الفظ بنا ب - الفظ بنا ب - الفظ بنا ب - الفظ بنا ب - بلبله - اورآب جائة بين كدبلله كاندر بلندى موتى ب - بلبله - اورآب جائة بين كدبلله كاندر بلندى موتى ب - ﴿ كَانَ مُنْ اللَّهُ وَأَوْمُ وَالشِّبَاتُ - جب كوئى اونك ضدكر كے بیشہ جائے اورا مُعانے بی جمی

ندا معے تو کہتے ہیں: '' حَبُ الْبَعِیْو'' اونٹ ضد کر کے بیٹے گیا۔ اِذَابَوَكَ وَلَمْ يَقُمْ۔ جب دوزانوں بیٹے کمیاا در کھڑائیں ہوتا ، تواس کے لیے بھی بیلفظ استعال ہوتا ہے۔

﴿ اللَّهُ مِن اللّ

لت لباب۔

﴿ ...... أَكْرِ فَ فَطُ وَ الْإِمْسَانُ جِيدِ برتن مِن إِنْ وَالْ ووتوبرتن إِنْ كوروك لِيمَا بهداس كه ليه عرب لوگ كهته مِن : حُبُّ الْمَاءِ لِلْوِعَاءِ الْحَاءِ الْمَاءِ وَلَلْوِعَاءِ الْحَاءِ الْمَاءِ وَلَلْوِعَاءِ الْحَاءِ اللّهِ اللّهِ الْحَاءِ اللّهِ اللّهُ الْحَاءِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

..... محبت صفائی مانگتی ہے، غیر کی میل برداشت نہیں کرتی۔ اگرایک نقطہ کے برابر مجب غیر کی میل برداشت نہیں کرتی اللہ تقائی ہر گناہ کو معانب مجمی غیر کی محبت ہوتو محبوب برداشت نہیں کرسکتا۔ اسی لیے اللہ تعالی ہر گناہ کو معانب کریں گے۔
کردیں سے کیکن شرک کومعاف نہیں کریں گے۔

۔۔۔۔۔اس کے اندرلزوم اور شیات بھی ہے۔

a....بدل كا خلاصة بحى ب-

ے.... بیدل کو بھر بھی دیتی ہے۔ جس دل میں بیہوتی ہے اس پر چھا جاتی ہے۔

#### سَاعِلَمُ اللهِ اللهُ الله

# دوملمی نکات:

کسب کلفظ میں دوعلی کتے ہیں۔ایک توبیک ان حلق سے نکاتا ہے، یہ حروف حلق سے نکاتا ہے، یہ حروف حلق میں سے ہاور 'با' ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اور یہ حروف شفویہ میں سے ہے۔ ''حارج کی دوسری انتہا سے ادا ہوتا ہے اور 'با' کارج کی دوسری انتہا سے ادا ہوتا ہے اور 'با' کارج کی دوسری انتہا سے اور تہا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ محب الی چیز ہے کہ ابتدا بھی محبوب سے ہوتی ہے اور انتہا بھی محبوب ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو' حب' کہتے ہیں۔ و لیے ہی آپ ویکھیں کہ اگر حب کا لفظ بولا جائے تو دوتوں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں۔ یہ محبت ویکھیں کہ اگر حب کا لفظ بولا جائے تو دوتوں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں۔ یہ محبت محبی دودلوں کو ملا دیا کرتی ہیں۔

اس میں ایک مکتہ اور بھی ہے۔ حرکات یعنی ضمہ فتحہ ،اور کسرہ میں سے جو
فتہ (زبر) ہوتی ہے اس کو اخف الحرکات کہا جا تا ہے۔ بہت آسان حرکت۔اس
لیے جب بچہ بولٹ ہے تو ایسالفظ بولنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے جس کے شروع میں
فتحہ (زبر) ہوتی ہے۔ جیسے: اہا، امال ،اللہ، بیدالفاظ بچہ جلدی بول لیتا ہے۔ لیکن ان
حرکات میں سے جوسب سے مشکل حرکت ہے، اسے اشدالحرکات کہتے ہیں، اور وہ
ضمہ (فیش) ہے۔اب دیکھیں کہ 'محب' کے لفظ کے اندرکون سی حرکت ہے؟ حرکت
شمریدہ ہے۔ بیراس بات کی گوائی دے رہی ہے کہ حب کی کیفیت میں ہمیشہ شدت
ہوتی ہے۔

محبت محبت نو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں ہے محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے محبت محبت کے انداز ہیں سب پرانے خبردار ہو! اس ہیں جدت نہیں ہے



(محبت کے مراتب

عبت کے پکھمراتب ہوتے ہیں،

🖒 ..... تعلق هونا:

عبت کی ابندائی کیفیت کو' علاقہ'' کہتے ہیں۔''السیعلاقۃ'' یعنی کی سے ایک تعلق محسوس ہوتا۔

﴿ اساراده موتا:

پھریمی کیفیت کی اور بڑھتی ہے تو ''ارادہ'' کہلاتی ہے۔ کہ بڑر:ارادہ کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں:

هِيَّ مَيْلُ الْعَلْبِ إِلَى مَحْبُوبِهِ " دل كااسيخ محبوب كي طَرِف مأتل ہوجانا"

🕁 ..... 🕏 پدنا:

بھر جب بہ کیفیت اور بوھتی ہے آوا ہے 'اکھیٹا بَدہ ' کہتے ہیں۔الصباب کامعنیٰ ہے ۔ الصباب کامعنیٰ ہے ۔ الصباب کامعنیٰ ہے ۔ کھنچ پر تا یعنی کھیج پر تا ہے ایسے ای طرف کھیج پر تا ہے ایسے ای محفل میں اوگ بیٹے ہوں مرکئین دل ایک طرف کھیا جارہا ، وگا۔

﴿ الله الأرم بوجانا:

اس كيفيت كاچوتفادرجهُ 'ألَّه عُسرَامُ ' كهلات ب-اس كامعنى ب الازم وجانا-جيسے كها گيا:

إِنَّ عَذَابِهَا كَأْنَ غَرَامًا (الفرقان: ١٥)

### ﴿ الله محبت محسوس بهونا:

ی کیفیت جب اور زیادہ پڑھتی ہے تو اس کو ''السیدِ داد'' کہتے ہیں۔اللہ رب العزت کے اساءالحنی میں ہے ایک نام''الؤ دور'' بھی ہے۔ جب بیجبت خالص ہوتی ہے تو اس کو'' یودار'' کہا جاتا ہے۔

# الى .....ول تك يَحْفِي جانا:

پھرجب بیاورزیادہ بڑھتی ہے تواس کو' اُکٹٹ غَفْ'' کہتے ہیں۔ شغف کہتے ہیں: خلاف کو، یعنی بیدل کے غلاف تک پھنٹی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی بیلفظ استعال ہوا ہے:

## ﴿ قُلُ شَغَعُهَا حُبًّا ﴾ (يسف: ٣٠ )

# ﴿ ﴾ ....عشق بهوجانا:

سانوي درج كو العشق" كباجاتاب يجوقرآن مجيد من فرمايا كيا: ﴿ وَ اللَّذِينَ أَمَنُوا الشَّدُّ حَبًّا لِلْهِ ﴿ (البّرة: ١٧٥)

اس میں مجت کی جس شدت کی بات کی گئی ہے اس کا دوسرا نام مشق ہے۔
حدیث پاک میں بھی عشق کا لفظ استعال ہوا ہے۔ اردوزبان میں تو عام استعال ہوتا
ہے۔ پیلے رنگ کی ایک نیل ہوتی ہے، اے عربی زبان میں 'وعشق' کہتے ہیں۔
بسا اوقات وہ در شقوں کے اور پھیلی ہوئی نظر بھی آتی ہے۔ جس در شت کے اور پر بیا بھیلنا شروع ہوجاتی ہے اس در شت کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ بہی انسان کے عشق کا معاملہ ہے۔ کیونکہ عشق کے اعرب بسا اوقات انسان اپنے آپ سے باہر ہوجاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں صراحنا عشق کا لفظ استعالی نہیں کیا گیا، بس باہر ہوجاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں صراحنا عشق کا لفظ استعالی نہیں کیا گیا، بس

افتياركردين ب-ايكروايت يس ب

((وَ رُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ رُكَانَوْ شَابُ - وَ هُوَ يَعْرِفُهُ - قَدُ صَارَ كَالْحَلَالِ فَعَالَ: مَابِهِ؟ قَالُوْا: الْعِشْقُ ، فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رُكَانُوْ عَامَّةَ دُعَائِه بِعَرَفَةَ الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْعِشْقِ»)

''ابن عباس طائن کے باس ایک نوجوان کو لایا حمیا۔ وہ نوجوان پتلا ہو ہوکر حلال کی ما نفر بن حمیا تھا۔ انہوں نے بوجھا: اس کو کیا ہوا؟ ان لوگوں نے بتایا کہ اسے عشق ہے (یہ بیار عشق ہے)۔ اس کے بعدا بن عباس دائن عرفہ میں مستقل یہ وعاما لگا کرتے ہتے: اے اللہ! میں عشق سے تیری پتاہ ما تکتا ہوں۔'' مستقل یہ وعاما لگا کرتے ہتے: اے اللہ! میں عشق سے تیری پتاہ ما تکتا ہوں۔'' میں علوق کا عشق اس قدر بری چیز ہے کہ بیرانسان کو نہ دین کا چھوڑ تا ہے اور نہ و نیا کا چھوڑ تا ہے۔ کہ جوڑ تا ہے۔

النه المحده كرن في حوامنا:

محیت کا آخوال درجہ 'آلتنجم'' ہے۔ معنی التعقبد کہ انسان اپنے محبوب کواپنا آئیڈیل بنانے کے بعد اس کو پوجٹا ہے۔ اس کے آگے سجدہ کرنے کو جی جا ہنا ہے۔ تو مومن جواللہ رہ العزت کو سجدہ کرتا ہے، وومجت کی اس کیفیت کی دجہ سے کرتا ہے۔

﴿ الله عبادت كرنا:

اس سے انگلاورجہ 'آگئی تھید'' ہے۔ ای لیے عبود بہت ، انسان کے لیے سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے سب اعلیٰ مقام ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے بھی قرآن مجید میں ''عبد'' کا لفظ استعال کما عمیا۔ جیسے :

- (١).....﴿لَبَّا قَامَ عَبُدُ اللَّهِ﴾ (الجن:١٩)
- (٢) ..... وسُبِّحْنَ الَّذِي أَسُّرِي بِعَبْدِيهِ ﴿ الْمُ الْمِالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ریحبد کالفظ استعال ہوتا ، ایک فضیلت کی بات ہے۔

# ﴿ الله المنافليل بنالينا:

محبت کا آخری درجه 'اکُنٹ گُهُ'' ہے۔اللّٰہ رب العزت نے سیدیا ابراجیم میں کو بھی اپناظیل بنایا اور سیدیا حضرت محمر کا ٹیٹی کو بھی اپناظیل بنایا۔حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی عَلِیْدَ لِنَا آئے ارشا وفیرہایا:

﴿ (إِنَّ اللَّهُ اتَّخَذَنِیْ خَلِیلًا کَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِیْدَ خَلِیلًا) ''بیکک الله نعالی نے بچھے اپناخلیل بنایا جیسا که حضرت ابراہیم واپیّل کو بنایا'' ایک جگہ پرنی علیہ السلام نے فر مایا:

‹﴿لُوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ عَلِيْلًا لَا تَّخَذُتُ أَبَا بِكُو عَلِيْلًا) ''اگر میں زمیں والوں میں ہے کی کھیل بنا تا تو میں ابو بکر کوا پنا خلیل بنا تا ہے'' 'لیکن آ کے قرمایا:

> ((وکلیکن صاحبتگی عَلِیْلُ الرَّحْمانِ )) "لیکن تهاراصاحب توالله کاخلیل ہے" بیمبت کاسب سے زیادہ بڑااورائنا کی درجہ ہے۔

# <u> محبت کرنے والوں کی جارنشانیاں</u>

اللّٰدرب العزت چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے محبت کریں اور میں اپنے بندوں سے محبت کروں۔ چنانچہ ایک مجگہ ارشاد فر مایا:

﴿ يِنَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُواْ مَنْ يَبُرْتَكَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَاتِيَ اللَّهُ بِعَوْمِ يُرِحْبُهُمْ وَ يُرْحِبُونَهُ ﴾ (المائدة:٥٢)

"اے ایمان والو!اگرتم دین سے پیٹے چیرو کے (پیچے ہٹو کے) تو اللہ

عنقریب الیی قوم کولائے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔''

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا بتاوی کہ ہم یے چاہتے ہیں کہ تم ہم سے محبت کروء ہم تم سے محبت کریں گے۔ آھے ایسے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے چارٹشانیاں بھی بتا دیں۔

🗗 .....ارشاد فرمایا: .

﴿ اَوْلَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (العائدة ٢٠٥٠) '' ايمان والول كے سامنے و وپست ہول كے ( جَعَكے ہوئے ہول كے )'' سكو يا جس كو الله رب العزت ہے حمیت ہوتی ہے اس كے اندر عاجزي ہوتی

وسرى نشانى يه بتاكى:

﴿ أَعِرَّةٍ عَلَى الْكُفِرِينَ ﴾ (المائدة: ٥٠) و أَعِرَّةٍ عَلَى الْكُفِرِينَ ﴾ (المائدة: ٥٠) و و أَعِرَ فَالب مول كُنَّ

ای کوسی نے یوں کہا ۔

مو حلقهٔ بارال تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل بهو تو فولاد سب مومن سه .

اس كوقر آن مجيديس دوسرى جكه يون فرمايا:

﴿ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحَمَاءُ بَيْنَهُم ﴿ (الْحَ: ٢٩) " د كفار بر تحت بين أورة بين مين زم جو بين "

- ....تيسرى مغت بيبان فرمائى:

﴿ يُجَاهِدُونَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ ﴾

"وووالله كراسة من جهادكري كي-"

جہاوچارطرح کا ہوتاہے:۔

اللدى اطاعت بمنتس سے جہادكرنا۔

جلى .....دوسرا ، كا فرول كے ساتھ جہادكر نا۔

🖈 ..... تيسراءا ہينے مال كے ذريعے ہے جہا دكرنا۔اور

الله الله الى زبان كودريع مع جهاوكرنا

چنانچہ جو آ دمی جاہر ہا دشاہ کے سامنے کلمہ کن کہد دے، یقیناً وہ بڑا مجاہد ہوتا ہے۔تو بیرچاروں طرح کا جہا دکر ناموس کی صفت ہوتی ہے۔

· اورآ خرى نشانى بيه بتائى:

﴿ وَلَا يَهُمَّا فُونَ لَوْمَةَ لَائِم ﴾ (المائدة:٥٣)
" اوروه طامت كرنے واسلے كى طامت كى پروانيس كريں ميے"
جيسے آج كے دور بنى دين پرعمل كرنے واسلے كو جر" روش خيال " طامت كرتا
ہے۔كيا مولوى سنة چرتے ہو؟كيا ملا بن مجتے ہو؟ ان كو ہيہ طامت اللہ كے ليے

ب- یو رون ب برر سا ہو میں مان سے ہود ان و یہ ماست الد سے ہے مرداشت کرنی پڑتی ہے۔اس کیے وہ اس کوخوش سے برداشت کرتے ہیں۔

محبت كي جواب ميس محبت كاتخفه:

مديث قدى ي الله تعالى ارشاد فرمات بين:

((وَ مَا تَعَوَّبُ إِلَى عَبْدِى بِشَى الْحَبُ إِلَى مِنْ أَدَاءِ مَا افْتوَضَّتُهُ عَلَيْهِ)) "اور ميرے بندے كوميرا جوقرب فرائض سے ما) ہے ووكس دوسرے مل سے بیں ملتا۔"

ية قرب بالقرائض كهلا تاب - نيكن

(﴿ وَ لَا يَزَالُ عَبْدِی يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ حَنَّی اُحِبَّهُ))
میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا اتنا قرب پاکیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔"

دیکسی اآپ کا ڈرائیور آٹھ گھنٹے آپ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس سے آپ

کے دل بیں اس کی محبت نہیں آئی ۔ نیکن اگر اس نے اپنے گھر سے آئے ہوئے داستے

میں کہیں اچھا شہد و یکھا اور ایک بوتل آپ کے لیے نرید کر لایا اور آکر کیے : جی ابرا اچھا شہد مل رہا تھا، یہ بیل آپ کے لیے لایا ہوں ۔ آپ اس کو پنیہ بھی دیتے ہیں اور اپنے دل میں اس کی محبت بھی محب کا ہے لایا ہوں ۔ آپ اس کی جبت بھی محب کا ہے اس نے اپنے دل میں اس کی محبت بھی محب کا ہے اس کے اس نے اپنے دل میں اس کی محبت بھی محب کا ہے اس کے اس نے اپنے داتی وقت میں آپ کے لیے کا م کیا ۔ اس طرح و آفل ایس عباوت ہے جومومن اپنے ذاتی وقت میں اللہ دب العزب کے سامنے جدور یہ ہور ہا ہوتا ہے ۔ اس لیے سے جبت کا مہیں ۔ سب بنتے ہیں ۔

پھر بندہ اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہوجا تا ہے؟ قرمایا: ورد میں رور و اگری یک میڈ ہے گنت سمعه الّذِن یک میسمع ہِم

''میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔'' و بیصرۂ اگیزی یکیصریہ و بیصرۂ اگیزی یکیصریہ

" اور آئکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔" ویکہ الیسی یکھلٹ بھا

''اور ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے ود پکڑتا ہے۔'' وَرَجِلَةُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا

و اور ٹائلیں بن جزاوں جن ہے ، و چلتا ہے۔''

وَ لَئِنْ سَأَلَئِيْ لَأَعْطِيْنَهُ

''اوراگروه مجھے سے سوال کرتا ہے تو میں اس کوعطا کرتا ہوں۔''

وَ لَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَآعِيْذَنَّهُ

''اورا گروه کسی چیز ہے پناہ ما نگتا ہے تو میں اس کو پناہ عطا کرتا ہوں۔''

سجان الله! بيمقام محبت الهياس حيد كريندے كے ليے اس سے بوى

نعمت اور کیا ہوسکتی ہے کہ رب کا سکات بیفر مائیں کہ میں اس کے کان بن جاتا

ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، بیں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں .....انڈدا کبر

تحبیرا.....مومن کواس سے بڑی بلندی اور کوئی نصیب نہیں ہوسکتی کہ اللہ رب العزیت

ال کے ساتھ محبت فر ماتے ہیں۔

(محبت اللي كيسے بردهتی ہے؟)

علانے لکھا ہے کہ چندا سیاب ایسے ہیں کہ جن سے بیمحبت بڑھتی ہے۔

شادت قرآن ہے:

محبت بروصے كا يبهلاسبب ،

قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِالتَّذَبُّرِ وَالتَّفَقُّمِ

'' قرآن مجید کوغورا ورفکر کے ساتھ پڑھنا۔''

اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بردھتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ محبوب ہے جتنی زیادہ ہم کلامی کریں مے اتنی زیادہ محبت بڑھے گی۔اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت اللہ تعالی سے ہمکل می کرنے کی ما تند ہے۔

﴿ ﴿ … بُواقل ہے:

محبت اللی برجے کا دوسراسبب ہے:

#### التَّقَرَّبُ إِلَى الله بِالنَّوَافِلِ بَعْدَ الْفَرَائِسِ "فرائض ك بعدتوافل اداكرنے سے"

تبید، اشراق، چاشت، اوا بین بخسید المسجد جحسید الوضو شکر کو افل بسلو الحاجات ، بیسب نوافل بیں۔ جب موقع ملے فورا الله رب العزت کے حضور نبت بائدھ کے کور سے ہوجا کیں۔ جب موقع ملے فورا الله رب العزت کے حضور نبت بائدھ کے کور سے ہوجا کیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نہیں جائے کہ س جگہ کا کیا ہوا سجدہ ہمارے پروردگارکو پندا جائے۔ تو نوافل کے ذریعے ہے اپنے دلول شی اللہ کی عبت پیدا کریں۔

اسسكثرت ذكري:

اس کا تیسراسبے:

دُوَامُ ذِکْوِمِ عَلَى كُلِّ حَالٍ بِاللِّسَانِ وَ الْقَلْبِ '' ہرحال ہیں زبان سے بھی اللہ کے تذکر ہے کرنا اور ول ہیں بھی اللہ کو یا و کرنا۔''

اس لیے کہ ذکر کی کشرت، دل میں قدکور (جنکا ذکر کیا جائے) کی محبت پیدا کردیتی ہے۔ جس چیز کا آپ نام لیما شروع کردیں اس چیز کا آپ دل میں ایک تعلق سامسوں کریں ہے۔ مثال کے طور: پر آگر آپ کے سامنے آئس کریم کا تذکرہ شروع کردیا جائے تو ہر بندے کا دل لیجانے سکے گا کہ آگر ال بھی جاتی تو کتا اچھا ہوتا۔ ای لیے اللہ رب العزت نے ذکر کی کشرت کا تھم دیا ہے:

﴿ أَذْكُرُوا اللَّهُ ذِكْرًا كَلِيْهِرًا﴾ (الاحزاب:٣) "اللّذكاذكركروكثرت كيماتحد"

کیونکہ کٹرت ذکرے اللہ رب العزت کی محبت میں شدت آتی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہتم اتن محبت کردکہ: d ... 1 DE SESSE (29) ES SESSE (19)

مِلْي يُعَالَ: إِنَّهُ مَجْنُون حَتَّى يُعَالَ: إِنَّهُ مَجْنُون

د دحتی که بیکها جائے که بیتو دیوانه ہوگیا ہے۔''

دیوانگی کی حد تک اللہ ہے جبت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے ۔۔۔۔۔اللہ اکر کیرا!

ایک ہوتا ہے قانونی تعلق اور ایک ہوتا ہے جونی تعلق ۔ قانونی تعلق تو یہ ہوا کہ
میاں بیوی ہیں لیکن ایک دوسرے سے طبیعت نہیں بنتی ۔ خاد ند کی طبیعت کہیں اور
ہے، لیکن بیوی گھر ہیں ہے، بچول کی مال ہے ، اس لیے بس گزارا ہی ہور ہا ہے۔
اکھے پیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھاتے ، ایک ووسرے سے میل طاپ کا سلسلہ بند ہے، بس
مہینے کی تخواہ دے دی کہ گھر چلاؤ، بچوں کا نظام چلاؤ۔ شادی بیاہ ہیں وونوں میاں
بیوی بن کر چلے گئے ۔ اپ گھر میں دعوت کی تو میاں بیوی بن کے ان کی میز بانی کر
بیاں مورت بھی گھر کے سارے کا مربی ہے اور خاوند صاحب بھی خرچہ وغیرہ دے
لی عورت بھی گھر کے سارے کا مربی ہے اور خاوند صاحب بھی خرچہ وغیرہ دے
لی عورت بھی گھر کے سارے کا مربی ہے اور خاوند صاحب بھی خرچہ وغیرہ دے
لی عورت بھی گھر کے سارے کا مربی ہے اور خاوند صاحب بھی خرچہ وغیرہ دے
لی جورت بھی گھر کے سارے کا مربی ہے اور خاوند کی ، ابتدائی ونوں میں تو ایسا

ایک جونی تعلق بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ پسندی شادی کی ،ابتدائی ونوں میں تو ایسا جوش و جذبہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر آ رام ہی نہیں آتا۔ چتا نچہ پہلے وفتر میں وس بج جاتے ہیں اور جاتے ہی پہلافون برنس کا کرنے کی بجائے جاتے ہیں اور جاتے ہی پہلافون برنس کا کرنے کی بجائے یوگی کو کرتے ہیں۔ اور در میان میں بھی دو جار برنس نون اور پانچواں ہوی کو ۔ ہی! آپ ٹھیک ہیں ،اب کیا کر رہی ہیں؟ فون پہ کمنٹری ہور ہی ہوتی ہے۔ اور پہلے شام پانچ ہی جائے ہیں۔ کی مرتبہ ماں باپ کے پاس پانچ ہی جائے ہیں۔ کی مرتبہ ماں باپ کے پاس بیشنے کا وقت بھی نہیں ماتا۔ نوجوانوں کی شادی کا پہلاسال تو ایسا ہی ہوتا ہے۔

تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندو! تم مجھے قانونی تعلق تورکھو سے ہی ہی کہ میں تہارا پروردگار ہوں الیکن میری جا ہت ہے کہ تم میرے ساتھ جنونی تعلق رکھو۔ تہیں بیٹے میں یاد آؤں ، کھڑے میں یاد آؤں ، چلتے میں یا د آؤں ، ہروفت تہارے دل میں میری یا دہوتم میرے لیے اداس ہوا کروہ تم مجھے مس کروہ میری ہی باد میں تہاری آ تھے وں میں ہے آ نسولکیں ،میرا ہی خوف ول میں ہو،میری ہی محبت ول میں ہو۔جوکا م بھی کروبس میرے لیے ہی کروحتی کہ ول میں ہو۔جوکا م بھی کروبس میرے لیے ہی کروحتی کہ ولین صَلاتی وَ مُسَیِّمی وَ مَعْیای وَ مَمَاتِی لِلَّهِ دَبِّ الْعَالَمِین ﴾

(الانعام.١٣٦)

کانمونہ بن جاؤ۔اللہ تعالی بندے سے ایساتعلق جا ہتے ہیں۔اور کشرت ذکر سے میں۔اور کشرت ذکر سے میں۔اور کشرت کو پچھے سے میر کیفیت حاصل ہوجاتی ہے۔ہمارے مشارکے اپنی خانقا ہوں میں سالکین کو پچھے عرصہ رکھ کر ذکر کی کشرت کرواتے ہتے ہتلوق سے کا شتے تھے۔کوئکدارشادِ باری تعالی

﴿ وَ الْأَكُو السُمَّ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيمُلا ﴾ (المدمل: ٨)
د اور ذكر كرابي رب ك نام كااوراس كي طرف تيل اختيار كر"

جب تک تبل نہیں ہوگا اس وفت تک اللہ رب العزت کی محبت کا لطف اور مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر کوئی اللہ تعالی سے محبت کرنے کی بھی کوشش کرے اور ساتھ ادھر بھی دل پھنسا ہوا ہو، تو محبت کا مزہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ بیرسی ہاتیں جو ہونی جا ہے۔

زکر، اندان کومخلوق ہے کا ہے دیتا ہے اور اپنے مالک سے جوڑ ویتا ہے اس لیے بعض نو جوان جومخلوق کی نفسانی ، شیطانی اور شہوانی محبوں میں پھنس جاتے ہیں ان سے لیے اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کھڑت کے ساتھ ذکر کریں ۔ ذکر کرنے ہے اللہ تعالی خو و بخو و دل کی حاست کو بدل دیتے ہیں ۔ وہ جو دل پر کسی کا غلبہ موجاتا ہے اور بالآخراللہ کی محبت غالب آجاتی ہے۔

# اسمجوب کی جاہت کوائی جاہت پرتر جے و سے ہے: اللہ کی محبت بڑھنے کا چوتھا سب فرمایا:

إِيْثَارُ مَحَابِهِ عَلَى مَحَابِّكَ عِنْدَ غَلَبَاتِ الْهَواي

جب اپنے دل کی جا ہتوں کو پورا کرنے کا دل کے اندر داعیہ پیدا ہو چکا ہوتو محبوب عقیقی کی جا ہتوں پرتر جے دین جا ہیں۔ اپنی جا ہتوں کی اس قربانی پر انسان کو اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوجائے گی۔

مثلاً، دل توجاہ رہاہے آرام کرنے کولیکن کوئی دینی تقاضا ایساسائے آگیا کہ سفر کرنے میں یاکس سے ملاقات کرنے میں دینی فائدہ معلوم ہوتا ہوتو اپنے آرام کواللہ کے لیے ترک کردے۔ میہ چیز دل مین محبت الہی بوصنے کا باعث بن جائے گی۔

الله كاساا ورصفات مين غوركرن كوريع:

بانچوال سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا:

مُطَالِعَةُ الْقَلْبِ لِآسْمَانِهِ وَ صِفَاتِهِ "الله تعالى كاساا ورصفات مِن عُوركرنا"

الله رب العزت كن كن صفات والے ہیں۔صاف ظاہر ہے كہ جس میں جنتی زیادہ صفات ہوتی ہے۔اور الله تعالیٰ تو اپنی زیادہ صفات ہوتی ہے۔اور الله تعالیٰ تو اپنی صفات میں کامل ہیں۔ لہٰ آانله رب العزت كی ان صفات میں غور كرتے ہے مومن بندے كے دل میں اس كی محبت اور زیادہ ہوتی ہے۔

الله کی تعمقول میں غور کرنے کے ذریعے: الله تعالیٰ کی محبت میں اضافے کا چھٹا سبب بیہے: مُشَاهَدَةُ بِرَّمْ وَ اِحْسَانِهُ وَ آلَائِهُ

#### GC U- DESCENSION DESCRIPTION DE

''الله تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں ہیں غور کرتا۔''

الله تعالی کے ہم پر بے شار احسانات ہیں۔اس نے ہمیں بن ماسکتے ہے شار تعتیں دی ہیں۔اگراللہ تعالیٰ ہمیں:

..... بیما کی نددیتے تو ہم اندھے ہوتے

. ... كويائى ندوية توجم كو تلك بوت

..... اعت نددیت تو بهرے ہوتے

.... سرر بال نددية توسخيموت

.... ہاتھ پاؤں ٹھیک ندریتے تولو سائنگڑ سے ہوتے

. ...لهاس ندوية تونيكه بوت

....کھاٹا پینا شہوئے تو بھوکے پیاسے ہوتے

... .. گھر بند بے توب گھر ہوتے

.... اولا دنه دینے تولا ولد ہوتے

.... مال ندوية توفقير موت

....محت نددیتے تو بھار ہوتے

....عزت نه دية توجم ذليل بوت

ہے ہم جوعز توں بھری زندگی گزارتے پھرتے ہیں بیسب اس مولا کا کرم اور ۔ حمان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ان تعمتوں پرغور کیا کریں۔ ہم پر للہ تعالیٰ نے کتنی تعمین فرمائی ہوئی ہیں۔ دل بھی چاہتا ہے کہ انسان اپنے محسن کے ماتھ محبت کرے۔ کیونکہ

الْمِانُ عَبْدُ الْمَانِ "انسان مان كرنے والے كاغلام بن جاتا ہے-"

ى .... توية موية ول كوريع:

اللدكى محبت كوبرد حانے والى ساتويں چيزيد بين

و کھُو مِنْ آغیجیِھا اِنْکِسَارُ الْفَلْبِ بِکُلِیَّتِهِ بَیْنَ یَدَیِ الْمُلْدِ فَعَالَیٰ جَکُلِیْتِهِ بَیْنَ یَدَیِ الْمُلْدِ فَعَالَیٰ جَبِ بَدُه ہِ بِندہ یوں اسپے آپ کوٹو ئے ہوئے دل کے ساتھ انڈ درب العزیت کے حضور پیش کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت سلنے کا باعث بن جائے گا۔

استنهائی میں دعائیں ماسکتے کے ذریعے:

آ شوي چيزكيا هي؟ فرمايا:

اَلْخَلُوهُ بِهِ وَقُتَ النَّزُولِ الْإِلْهِيْ لِمَنَاجَاتِهِ وَ لِلَاوَةِ كَلَامِهِ " تَهَا فَى بِسَ بِيُهُ كُرالله سے لولگائے ، دعا كيں مائكے اور قرآن مجيد كى تلاوت كر سرين

تنبال کی ان دعاؤل میں کیا مائے ؟ اللہ سے محبت مائے۔ نی مَلِیَّالِیَّام نے اللہ است کواس کی قلطالی است کواس کی قلطالی ؟ امست کواس کی تعلیم بھی دی۔ کیادعا سکھالی ؟

اللهم إلى أستلك حبات

تیرے عشق کی انتہا بیابتا ہوں

مری سادگی دکیر کیا چایتا ہوں

اس کیے انسان اللہ دسب العزمت سے اس کی محبت ماسکتے اور پھرا ہے کام کرے جواس کی رضاحانے کاسعب بنیں۔

> استجبین کی محبت اختیار کرنے کے ذریعے: نویں چیز،جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بردھتی ہے، وہ بیہے:

مُجَالِسَةُ الْمُحِبِّينَ الصَّادِقِيْن «وتحبين صادقين كى محبت النتيار كرے-"

دیکھیں! جب او ہے کے کلڑے کو مقناطیس کے پاس لایا جاتا ہے تو اس کی اندر مجمی مقناطیس کی ماند ہوتے ہیں۔ ای طرح اللہ والوں کے ول مقناطیس کی ماند ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے مقناطیس بن بچکے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ بھی آ کر ان کی محبت میں بیٹھتا ہے اس کے اپنے دل میں بھی وہ مقناطیسیت آ جاتی ہے۔ جیسے جلتے ہوئے جراغ کے ساتھ چراغ لگاؤ تو وہ بھی روشن ہوجا تا ہے۔

قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کردے یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے

یہ آگی۔خود بخو دنہیں گگتی۔ کسی روشن چراغ کے ساتھ چراغ کی بتی لگائی پڑتی ہے ، پھر اللہ تعالی دل کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت کرنے والوں کی چند لمحوں کی صحبت انسان کے دل کی ظلمت کوشتم کر کے رکھ دیتی ہے۔ دل پرظلمت کی جو میل آئی ہوتی ہے۔ دل پرظلمت کی جو میل آئی ہوتی ہے وہ مث جاتی ہے۔ اللہ والوں کی محبت البی تعمت ہے۔ اس لیے فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا الْكُو اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (التوبة:١١٩) ديكهو! يه سُخُـوُ نُـوْ المركاصيغه بـ حكماً فرما يا جار باب كهتم الن كـساته يبينمو تاكيتهين بهي اس محبت كي يجه لذت محسوس مور

الله كراسة ميں ركا وث دوركرنے كذريع: مجب الهي ميں اضانے كے ليے دسويں چيز كيا ہے؟ فرمايا: مُباعَدَةُ كُلِّ مسبب يَحُولُ بَيْنَ الْقَلْبِ وَ بَيْنَ اللهِ "مهاعَدَةُ كُلِّ مسبب يَحُولُ بَيْنَ الْقَلْبِ وَ بَيْنَ اللهِ "بروہ چيز جو بندے كے دل اور اللہ كے درميان ركاوث بن رہى مواس كو بنا

ديناـ"

چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے،اہے ہٹا ویا جائے کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے راستے میں رکا وٹ بن رہی ہے۔

# ایک زریں اصول:

جاركمشاركُ في الك اصول بتاياب ووفرهات بين: وَهِي مَحَيَّةٌ تَنْبُتُ مِنْ مُطَالَعَةِ الْمِنَّةِ وَ تَغْبُتُ بِاتِبَاءِ السَّنَّةِ وَ تَنْمُو عَلَى الْإِجَابَةِ بِالْفَاكَةِ

"میر محبت دل کے اندر اگل ہے جب (اللہ کے) احسانات بیں خور کیا جاتا ہے، اور میدل بیں جم جاتی ہے جب انسان سنت کی اتباع کرتا ہے اور یہ قولیت کی طرف پڑھتی ہے فاتے کے ذریعے ہے"

انسان جب نفلی روزه رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت اور بھی دل میں ہماتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ پیٹ بھرنے سے شہوات بڑھتی ہیں اور شہوات انسان کو مخلوق کی کیا وجہ ہے؟ کہ پیٹ بھرنے سے شہوات نوفتی ہیں اور مستیاں ختم ہو مخلوق کی طرف تھیٹتی ہیں اور خالی پیٹ رہنے سے شہوات نوفتی ہیں اور مستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ فاقہ سے انسان کے اعدر عاجزی ہمی آتی ہے۔

ایک بزرگ فاقے کے بڑے فضائل بیان کررہے تھے۔ کسی نے کہا: حضرت! مجیب بات ہے، یہ بھی کوئی فضیلت کی چیز ہے؟ فر مانے گئے:'' ہاں!اگر فرعون کو بھی فاقد آیا ہوتا تو مجھی ہوں و فلدائی کا دعویٰ نہ کرتا'' حقیقت بھی بھی ہے کہ جو فاقے سے رہتا ہے وہ اپنے آپ میں رہتا ہے۔اسے اپنی اوقات یا در ہتی ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔

## سباللہ کی محبت کی تین نشانیاں ) (بندے سے اللہ کی محبت کی تین نشانیاں )

جب بندہ اللہ تعالی ہے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی مجی بندے کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کی بندے کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ اب کیے پیعہ چلے کہ کس بندے سے ، اللہ کی محبت ہے ۔ علا نے تین الی نئانیاں کسی ہیں جن سے پیعہ چلانا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔

(أ) زمين مين قبوليت:

بہلی نشانی ہے:

اَلْقُبُولُ فِي الْاَدْضِ "زبين بين قوليت"

(إِنَّ اللَّهُ إِذَا أَحَبَّ عَيْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ))
"اللهُ تعالى جب كسى بندے سے محبت قرماتے ہیں تو جرسُل مالیّی كو بلاتے
ہیں۔"

۔ اللہ تعالی نے جرئیل مائی کے ذیے مختلف امور سرانجام دینے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔

> .....انبیا کی حفاظت کرنا .....ابیان دالوں کی مدد کرنا .....انبیا کی طرف دحی لے کرآٹ

ای طرح جرتیل عابیدا کی ایک ڈیوٹی ہے بھی ہے کہ وہ فرشتوں میں مودین میں۔ بینی وہ اناوئسمنٹ (اعلان) کرتے ہیں۔ جیسے مسجد میں اناوئسمنٹ ہوتی ہے۔ وہ اناوئسمنٹ بھی ہر بندہ نہیں کرتاء بلکہ ایک خاص متعین بندہ ہوتا ہے جو اناوئسمنٹ کرتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے اناوئسمنٹ کروائی ہوتی ہے تو چرکیل عابیدا کو بلاتے ہیں۔

((فَقَالَ: إِنِّى أُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبُّهُ عَيْرُجَبُهُ جَبُرِيْلَ)) "الله تعالى (جَرِيَّلَ مَالِيُّهِا سِهِ ) قرمات مِين: مِين فلاسَ بنُدَ سے محبت كرتا مول ، ده محص سے محبت كرتا ہے ، تو جربُكل مَالِيُهِ اس سے محبت كرنے لگ جاتے بیں۔"

اس ليك كديبالله كانحبوب بنده ہے۔ ((قُطَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَعُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَاحِبُونَهُ فَيُرِعِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ قُطَّ يُوضَعُ لَهُ الْعَبُولُ فِي الْكَرْضَ))

" کی اللہ آواز لگاتے بین کہ اللہ تعالی قلال بندے ہے۔
کرتے بیں بتم بھی اس سے محبت کرو، پھر اہلی آسان (قرشے)اس سے محبت کرو، پھر اہلی آسان (قرشے)اس سے محبت کرو، پھر اہلی آسان (قرشے)اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ (پھروہ ای طرح زین بیں آکر اعلان کرتے ہیں۔ جب بیاعلان ہوتا ہے تو زبین والوں کے دل بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بیس اور پھراللہ تعالی زبین بیں اس کے لیے تبولیت رکھ دیتے ہیں۔ "

بوں ہرول اس کی طرف کھنچا جلاجاتا ہے۔ ایک تو ظاہرواری ہوتی ہے ہیں، بلکدول کی محرائیوں سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق ہینی آرہی ہوتی ہے ان کی طرف ۔وہ دلول کے متناظیس بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزمت کی محبت کی عام مدت ہوتی ہے۔ علامت ہوتی ہے۔

#### 😢 آزماتش:

ورسری علامت محبت کی بہہ کہ جن سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ،ان کواللہ تعالیٰ بھی بھی آز ماتے بھی ہیں۔اور بہآز مانا سجھ میں بھی آتا ہے۔آپ پانچ روپ کا تربوز لیتے ہیں اوراس کو شوعک کر دیکھتے ہیں کدا عمر سے کیا ہے کہ لیا۔ پندرہ روپ کا گھڑا فریدتے ہیں اور شوعک کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ لیا۔ اگر ہم وس پندرہ روپ کا گھڑا فریدتے ہیں اور شوعک کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ لیا۔اگر ہم وس پندرہ روپ کی چیز کو شوعک بیا کر دیکھتے ہیں کہ یہ یا بکی ، تو اللہ تعالیٰ بھی شوعک بیا کہ و کیکھتے ہیں کہ یہ یا بکی ، تو اللہ تعالیٰ بھی شوعک بیا کہ اللہ تعالیٰ ہی تو اللہ بعوں تو فریل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی طرف بھی مصلی حالات بھیج ویتے ہیں اور پھر ویکھتے ہیں کہ ای کا ان مشکل حالات ہی عمران ورپ کیا۔ ہیں اور پھر ویکھتے ہیں کہ ان مشکل حالات میں میرانیہ بندہ کیا کرتا ہے۔ چنا نچے صفرت انس وی ان فرمانیا:

((إِنَّ عَظْمَ الْجَزَاءِ مَعَ عَظْمَ الْبَلاَءِ وَ إِنَّ اللَّهُ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمُ 'فَهَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرَّضَاءُ وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ))

" بنوی آز مائش پر بنوا اجرماتا ہے اور اللہ تعالی جب لوگوں سے محبت کرتا ہے تو ان پرامتخان بھیج ویتا ہے۔ پھر جو (اس حال میں بھی) اللہ سے راضی ہوجا تے میں اللہ ان سے راضی ہوجا تا ہے اور جونا راض ہوجا تے میں ( کہ اللہ نے کیا کر دیا) اللہ تعالی ان سے نا راض ہوجا تے ہیں۔''

### خاتمه بالخير:

جن لوگوں سے اللہ تفائی بحبت کرتے ہیں ان کی تیسری علامت ہے:
اکُمَوْتُ عَلَى عَمَلٍ صَالِحِ

"جب الله تعالی بندے تے مجبت فرماتے ہیں تو عَسَدَ مُعابِهِ ثَنَا لَاَمُنَا فَيُ اللهُ عَسَدَ اللهِ مِعانا الله الله من الله تعالی الله الله من الله تعالی الله تعالی

محویا اچھی موت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے پر اللہ رب العزت کی تظرِحنا ہے۔

ہمارے بہت بی قریبی محسنوں میں سے ایک پررگ تھے۔وہ ہمارے ایک دوست کے والد تھے۔وہ اس عاجز سے بہت محبت فرماتے تھے۔ان کی ایک بی عاجت تھی کہ ہرسال جج کروں اور ہرسال رمضان المبارک میں عمرہ کروں۔انہوں نے اپنی زندگی میں ترین جج کیے۔ان کے سمارے بال سفید تھے اور اس عاجز کی ایسی عرضی کہ اس وقت سمارے بال کا لے تھے۔وہ اس عاجز سے کہتے :بی ا آپ میرے دوست میں۔ مجھے ان کی زبان سے دوست کالفظائن کر حیا آتی تھی کہ جھے اپنا ورست میں۔ مجھے ان کی زبان سے دوست کالفظائن کر حیا آتی تھی کہ جھے اپنا ورست کیے کہ رہے ہیں۔ مگر وہ فرماتے سے کہ جھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ورست کیے کہ رہے ہیں۔ مگر وہ فرماتے سے کہ جھے اللہ کے لیے آپ سے محبت

ان کی نیکی اور تقوی اللہ تعالیٰ کوایسے پہند آیا کہ

..... دمضان السارك ميس

....روزے کی حالت میں

....مسحد نبوی پیس

.....اعتكاف كي حالت ميس

....ر ماض الجنة بيس

. .عمر کی نماز میں ءاور

..... بحد مر مح مالت میں ان کی روح برواز کر می سالندا کبرا!!

جواللہ ہے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کواللہ تعالی ابیا آخری وفت عطا

فرما دینے ہیں۔

# (بندے سے، الله کی محبت کی جیونشانیاں)

سے بعد ہلے کہ بندہ اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے؟ اس کی بھی چندعلا مات ہیں۔

(أ) الله على ملاقات كاشوق:

، سب سے پہلی علامت ہے: سب سے پہلی علامت ہے: حُبُ لِقَاءِ اللّٰهِ

جس بندے کے ول میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی اس کے ول میں اللہ سے

ملاقات كاشوق موكار حديث ياك ميس آتا ب:

((مَنْ آحَبُ لِعَاءَ اللهِ آحَبُ اللهُ لِعَاءَ قُ))

''جواللہ تعالیٰ ہے ملاقات کرنے کا شوق رکھتا ، اللہ اس سے ملاقات کرنے کو

پيندکرتے ہیں۔''

33(41):33:33:33 @## )

#### 🕸 خلوت میں مناجات:

دوسری علامت بیہ:

آن یکگون آنسهٔ بالمخلوۃ و متاجات الله تکالی

داس بندے کو تنہائی میں بیشے کر اللہ تعالی سے مناجات کرنا براا چھا گلا ہے۔ "

اس بات کوسادہ لفظوں میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ اس بندے کو مصلے سے
محبت ہوتی ہے۔ ورنہ تو مصلے پر چند منٹ کے لیے بیٹھنا مصیبت نظر آتی ہے۔ پوچیس
کہ مراقبہ کرتے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے : کی باس! بس دو تین منٹ مراقبہ کرتے
ہیں۔ یہ جومراقبہ یو جھ محسوس ہوتا ہے ، تلاوت یو جھ محسوس ہوتی ہے ، تماز یو جھ محسوس
ہوتی ہے ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے۔ جب محبت عالب
ہوتی ہے ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے۔ جب محبت عالب

فهيدائك

جی ڈھونڈ تا ہے پھر دہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جاناں کے ہوئے ایسے لوگ پھر لیے مراقبے کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، رائوں کواللہ کے حضور جا گتے ہیں۔ان کوجلوت کی نسبت خلوت میں زیادہ مزوآ تاہے۔

🔁 مشكلات پرصبركرنا:

تيسري علاست كيا يه؟

اُنَّ بَنْکُوْنَ الْعَبْدُ صَابِرٌ عَلَی الْمَکَارِهِ ''کدبنده مشکلات آنے پرسرکرہ ہے'' یعنی وہ اس بات کا مصداق بن جاتا ہےکہ ع سر تشلیم خم ہے جو مزایج یار میں آئے ا گرمشکل بھی آتی ہے تو وہ اس پر بھی اللہ ہے راضی ہوتا ہے۔اپنے ول میں وہ کہتاہہے:اللہ! ۔

> ترا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے

> > الله محبوب کے تذکرے سے ول چل جانا:

چوتھی علامت بیہے:

أَلْمُوبُ الصَّادِقُ إِذَا ذَكَرَاللهُ خَالِيًا وَجِلَ قُلْبُهُ وَفَاضَتَ عَيْنَاهُ المُعَادِقُ المُعَادِقُ ال "محبّ صاوق كسامن جبكولَ اللّه كاتا م ليناب تواس كاول تؤيد لك جاتاب الماس كاول تؤيد لك جاتاب اوراس كى آئكموں ميں آنوا جاتے ہيں۔"

جيدى كوئى اس كے سائے الله رب العزت كا تذكر ه كرتا ہے تو اس كا دل مكل

الختاسب

اک وم مجمی محبت حجیب نہ سکی جب جیب نہ سکی جب جیب نہ سکی نے تام لیا جب حیرا کسی نے تام لیا میں محبت کی محبت کی ایک پیچان ہوتی ہے کہ جب ول بیں اللہ کا وهیان آتا ہے تو آتھوں ہے آنسونکل آتے ہیں۔ کسی نے کیا بی احجمی بات کمی :۔
آیا بی نفا خیال کہ آتھوں چھک پڑیں آتے وہاری یاد کے کتا قریب ہیں

﴿ الله کے کلام سے محبت ہوتا: الله تعالی سے بندے کی مجت کی یا نچویں علامت ہے: مُحَبَّةً کَلام اللهِ 4-4 )ESES (43) ESES (5) (7) 4-44

"الله ككام ع محبت"

ایسے بندے کوقر آن مجید کی تلاوت کرنا بہت ہی محبوب ہوتا ہے۔ من آخب متحبوبا گان گلامہ آخب شیء الیہ "جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کا کلام ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتا ہے" اس لیے اللّٰد کا کلام اس کے نزویک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوجا تا ہے۔

🕾 این محنت اور ریاضت کو کم سمجهنا:

مچرچه می علامت بیرے:

اَنُ يَسْتَقِلَ فِي حَقِّ مَحْبُولِهِ جَمِيعً اَعْمَالِهِ وَلَا يَواهَا شَيْمًا وه جننی بھی عبادت کرتا ہے اور جننی بھی کوششیں کرتا ہے ،کر کر کے آخر میں کہتا ہے کہ میں نے لو کچھ بھی نہیں کیا۔اور اس کی دلیل .....اللہ کے پیارے حبیب مانظیا م نے فرمایا:

((مَاعَبَدُناکَ حَقَّ عِبَادَتِكُ)) ''اےاللہ! جس طرح تیری عبادت کرنے کاحق تھااس طرح ہم عبادت نہ کر سکے''

امام اعظم ابوحنیفہ میں ہوگئی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے عاد تا جا لیس سال تک عشا کے وضو سے فیر کی نمازیں پڑھیں، پھر حرم شریف میں تشریف لے کہ ان محصے، طواف کیا، مقام ابراہیم پردو رکھت نفل پڑھے، کتابوں میں نکھا ہے کہ ان دورکھتوں میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کی اوراس کے بعد ہاتھ اٹھا کردعا ماتی :

''اللهی الماعبُ کُنگاتُ حَقَّ عِبادَتِنت'' جارے اکابراتی عبادتیس کرنے کے بعد کہتے شکے: اے اللہ! جیسے تیری عبادت کرنے کاحق تھاہم ویسے تیری عبادت نہیں کر سکے۔ اب ذرا اس بات کا جائزہ کیتے ہیں کہ محبت کے بارے میں محبین (محبت والوں)نے کیا کہا ہے۔اس سے محبت کی کیفیت کو بھٹا آسان ہوجائے گا۔ بعض نے فرمایا:

(١) ..... ٱلْمَحَيَّةُ ٱلْمَيْلُ الدَّائِمُ بِالْقَلْبِ الْهَائِمِ

''محبت بیہ ہے کہ دل کی توجہ بھیشہ محبوب کی طرف رہے، پیاسے دل کے ساتھ'' مقسانیہ کہتے ہیں، پیاسے کو بیسے قرآن مجید میں ہے وہ فیقسادِ بسون مقسر 'ب الْهِیْم کی کو یا دل پیاسا ہوتا ہے اور اس پیاسا ہونے کی وجہسے وہ بھیشہ مجبوب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔

(٢)..... إِيْفَارُ الْمَحْبُوْبِ عَلَى جَمِيْعِ الْمَصْحُوْبِ

"معبت بیہ ہے کہ جو چیزیں بندے کے پاس ہون ان سب چیزوں کوانسان مرجم سے کہ قریب کے میں "

اسپی محبوب کے کیے قربان کرتاہے۔''

(٣)..... مُوَافَقَةُ الْحَبِيْبِ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَعِيْبِ

'' وہ محبوب کی موافقت کرتا ہے جاہے وہ سامنے ہو، جا ہے اس سے عائب ہو۔''

- (٣).....قَخُوُ الْمُحِبِّ لِصِفَاتِهِ وَ إِنْهَاتُ الْمُخُبُوْبِ لِلَّاتِهِ "محبّ كى الى مفات مث جاتى بين اورمجوب كى مفات اس كى وات شي "ماتى بين ـ"
  - (۵).....مُوَّاطَأَةُ الْقَلْبِ لِمُرَادَاتِ الْمَحْبُوْبِ '' دل كَ موافقت مُحوب كَي جا بِرُول كَ ما تَحَّ ' )....خوْف تَرْكِ الْحُرْمَةِ مَعَ إِظَامَةِ الْمُحَدِّمَةِ

''انسان محبوب کی خدمت کرتا ہے مگر محبت کی بتا پر ڈرتا بھی ہے کہ ہیں احرّ ام میں کمی ند کر پیٹھوں۔''

(2) ..... اِسْتِفْلَالُ الْمُكِنِيْدِ مِنْ لَقْسِكَ وَ اسْتِكْفَارُ الْفَلِيْلِ مِنْ حَبِيْكَ "محتِ بِعَنَا زياده محبوب كے ليے كرنا ہے اس كووہ تعوژ اسجعنا ہے اور محبوب اگر تعوژ اسابھی كردے تو اس كوبہت زيادہ مجمعنا ہے۔"

اس كودوسرك فتلول بيل يول كما:

استِکُفَارُ الْقَلِیلِ مِنْ جِنَائِنِكَ ، وَ اسْتِقُلالُ الْکَیْنِیرِ مِنْ طَاعَیِنَكَ
 استِقُلالُ الْکَیْنِیرِ مِنْ طَاعَیِنَكَ
 اور اگر نیکیاں بڑی بوی بھی کر رہا ہوتو اس کو بہت بوا بھتا ہے اور اگر نیکیاں بڑی بوی بھی کر رہا ہوتو ان کوچھوٹا بھتا ہے۔''

كديس في واتن تيال محي نيس كيس \_

(٩).....مُعَانَقَةُ الطَّاعَةِ وَمُبَايَنَةُ الْمُخَالَقَةِ

"اطاعت سے انسان معانقه کرتاہے (مل جاتا ہے) اور مخالفت سے انسان وور بوتا ہے۔"

اس کیے وہ محبوب کی مخالفت میں کرسکتا۔

(۱۰) ..... دُنُولُ صِفَاتِ الْمُحَبُوبِ عَلَى الْبُدُلِ مِنْ صِفَاتِ الْمُعِبِّ ''محبَ كَا يَى صفات كى جُكه پرمجوب كى مفات آنِكَتى بين'' جس سے مجبت ہوتی ہے بندے كى عادات اطوار اور اخلاق اى جیسے ہوجاتے

يں۔

(۱۱) ..... أَنُّ لَهُبَّ كُلُّكَ لِمَنْ آخَبَبُتَ فَلَا يَنْفِى لَكَ مِنْ شَيْءٍ " كرتود سه وسه بجرج من سه توجهت كرتا ها درايخ ليم يجهي بجربى ندبيا" جیے سیدنا صدیق اکبر دائٹیؤئے نی مائیٹا کے فرمان پر اپناسب کھے پیش کر دیا تھا۔ پوچھا: پیچھے کیا چھوڑ آئے ہو؟ جواب دیا: پیچھے اللہ اور اس کے رسول کوچھوڑ آیا ہوں۔

> (١٢)..... إِلَّامَةُ الْعِتَابِ عَلَى الدُّوَامِ " " " ومحبوب كاعمّاب اس يرواكي مومّا ہے۔"

لیتیٰ اگرمجوب غصے ہیں بھی ہوتو ہداس غصے کو برداشت کرتا ہے۔ جیسے محبوب کا ہمال اچھا لگتا ہے، ایسے ہی محبوب کا جلال بھی اچھا لگتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا تھا: ''محبوب ہنتے ہوئے تو بیارا ہوتا ہے اور جب غصے میں ہوتا ہے تو اور زیادہ پیارا ہوجا تاہے''۔

نہ شوخی چل سکی یاد صبا کی برگئے۔ برجمڑنے میں بھی زلف ان کی بنادی (۱۳).....آنُ تُغَارَ عَلَی الْمَحْبُوْبِ آنُ یُّحِبَّهُ مِثْلَكَ (۱۳) در کی مجوب پرغیرت آتی ہے کہ بس محبت میرے ساتھ کرے میرے سواکسی ادر کے ساتھ محبت نہ کریس محبت میرے ساتھ کرے میرے سواکسی

(١٥)......إرَادَةٌ غُرِسَتْ أغْصَانُهَا فِي الْقَلْبِ فَأَثْمَوَّتِ الْمَوَافَقَةَ وَالطَّاعَةَ
"اراده موتا ہے کہ دل کے اندر ٹہنیاں اگ آئی ہیں اور اس کا ثمر موافقت اور طاعت ہوتی ہے۔"

(۱۲) ...... اَنْ يَنْسَى الْمُعِبُّ حَظَّهُ فِي مَعْبُوبِهِ ''کیمجوب ہے اس کوکو کی نقاضا بھی نہیں رہتا۔'' کہتا ہے کہ جھے آپ ہے کہ نہیں جا ہے۔مجوب کے ساتھ محبت کا یہ حال ہوتا

-4

(١٤) .... مَجَانَبَةُ السَّلْوِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

"انسان ہرحال میں تسلی سے الگ ہوتا ہے۔"

لیحیٰ محت کے دل کو مجھی بھی تسلی نہیں ہوتی ۔اسے ڈرلگار بتا ہے کہ مجوب ناراض نہ ہوجائے ، مجھے سے کوئی غلطی نہ ہوجائے ۔دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دل بے قرار ربتا ہے۔ای کا دوسرانا م محبت ہے۔

(١٨) ...... تَوْجِيْدُ الْمَحْبُونِ بِمِحَالِصِ الْإِدَادَةِ وَصِدُقِ الطَّلَبِ "خالصاً ارادے کے ساتھ اور کچی طلب کے ساتھ محبوب کی وحدانیت کونتلیم کرتاہے"

(۱۹).....سَفُوْطُ كُلِّ مَحَبَّةٍ مِّنَ الْقَلْبِ إِلَّا مَحَبَّةُ الْحَبِيْبِ " دل میں کوئی اور تبییں ہوں تو دہ سب حتم ہوجاتی ہیں سوائے محبوب کی محبت کے۔''

(٢٠).....غَصُّ طَرِفُ الْقَلْبِ عَمَّا سِوَى الْمَحْبُوْبِ غَيْرَةً وَ عَنِ الْمَحْبُوْبِ عَسُدَةً

''محب بمجوب سے اپنی نگا ہیں کسی اور طرف کوئبیں اٹھا تاغیرت کی بناپر،اور محبوب کی طرف آنکھا ٹھا کر دیکھڑیں پاتا اس کی ہیبت کی وجہ ہے۔'' بیرحالت ہوتی ہے محبت میں!

(٢١) ..... اَلْمَحَبَّةُ فَارٌ فِي الْقَلْبِ تَحْدِقُ مَا سِولَى مُرَادِ الْمَحْبُوْبِ
"معبت، دل كا عدر كلى مولَى الكي آص موتى ب جومبت كى منشاك سوا برجيز
كوجلادين ب."

(٢٣) ..... اَلْمَحَبَّةُ بَلْالُ الْمَجُهُونِ وَتَوْلُكُ الْإِغْتَرَاضِ عَلَى الْمَحْبُونِ بِ
"" محبت ، كوشش صرف كرنا ، اورمجوب پراعتراض كوچهوا دينا ہے"

BO J. J. DESCENCE OF THE DESCRIPTION OF THE DESCRIP

(۲۴) ..... سُکُر لا یَصْحُوصًا حِبُهُ إِلَّا بِمُشَاهَدَةِ مَحْبُوبِهِ دایس وارفکی اور مد موثی کرمجوب کے دیدار کے بغیر بندے کو موث آتا ہی نہیں۔''

> (٢٥).....اَنْ لَا يُؤ يُو عَلَى الْمَحْبُونِ غَيْرَهُ دوس مصل المُحَبُونِ عَلَى الْمَحْبُونِ عَيْرَهُ

'' ، می بند چجوب کے علا وہ مس کوتر جے نہیں دیتا''

(٢٦)....الكُنْحُولُ تَحْتَ رِقِ الْمَحْبُونِ وَعُبُودِيَّةٍ

«محبوب کی غلامی اورعبودیت میں آ جانا"

(٢٤).... اَلْمُحَبَّةُ سَفَرُ الْقَلْبِ فِي طَلَبِ الْمَحْبُوْبِ

د محیت دل کاسفر ہے محبوب کی تلاش میں''

(١٨)..... إِنَّ الْمُحَبَّةَ هِيَ مَا لَا يَنْقُصُ بِالْجَفَاءِ وَإِلَّا تَوْيَادُ بِالْبِرِّ

"معبت وہ ہے جو بے وفائی ہے منتی نیس اور انتھائی ہے برحتی ہے" ع

القت من برابر ہے وفا ہوکہ جفا ہو

(٢٩)....اللَّمَحَبَّةُ أَنُّ يَكُونُ تَكُلُكَ بِالْمُحْبُونِ مَشْغُولًا وَكُلُكَ لَهُ مَبْدُولًا "معبت بيہ ہے كہ تو پورا كا بورا محبوب كے ساتھ مشغول ہوجائے اور تو كمل محبوب كے حوالے ہوجائے"

محبت کی کیفیت ،ا حادیث کی روشنی میں:

آية إاب، مماس كيفيت كوذراحديث بإكى روشى يس ويكسي -

ا .... و والنون عَوْمَلَةُ فرمات بين:

آوْحَى اللّٰهُ تَعَالَىٰ إِلَى مُوسَى: يَا مُوسَى كُنْ كَالطَّهْ الْوَحْدَانِي يَاكُلُ مِنْ رُوُوسِ الْاَشْجَارِ وَ يَشْرَبُ مِنْ مَّاءِ الْقَرَاحِ إِذَا جَنَّهُ اللَّيْلُ آوى إِلَى كَهْفِ مِنَ الْكَهُوفِ إِسْتِتْنَاسًا بِي وَ اسْتِيْحَاشًا مِنْ عَصَائِي يَا مُوسَى إِلِّي ٱلْمِنْتُ عَلَى نَفْسِيُ آنُ لَا أَتُكِمْ لِمُنْهِدِ عَيْنٌ عَمَّلًا، وَلَأَقَطِّعَنَّ آمَلَ كُلُّ مُومِل غُيْرِي، وَلَأَتَكِيِّمُنَّ طَهُر مَنَ أَسْتَعَدَ إِلَى سِواْي، وَلَا طِلْلَنَّ حَشَةُ مَن النَّاكُسُ بِعَيْدِي ، وَلَاعُوضَنَ عَمَّنْ أَحَبَّ حَبِيبًا سِواَى يَا مُوسَى إِنَّ لِي عِبَادًا أَنُ نَاجُولِي أَصْغَيْتُ إِلَيْهِمْ ۚ وَ إِنْ نَادُولِي ٱلْمَهَلَّتُ نَّهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُنْعِيَّةِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْعِينِ عَرَبَتُهُمْ مَوَ إِنَّ تَطَرَّيُوا مِنْ أَكْتَنَفْتَهُمْ أَنْ وَالْوَنِي وَالْمَتَهُمْ وَ إِنْ صَافُونِي صَافَيْتُهُمْ ، وَ إِنْ عُمَلُوا لِي جَازَيتهم ، أَنَا مُرَيِّرُ أُمُورِهِمْ ، وَسَانِسَ قُلُوبِهِمْ وَ أَحْوَالِهِمْ ، لَمْ ٱجْعَلْ لِقُلُولِهِمْ رَاحَةٌ إِلَّا فِي ذِكْرِي "الله تعالى في معزمت موى عليمًا كي طرف وحى نازل فرمانى: المدموي! آپ ایک تنها پرندے کی طرح بن جائیں جو درختوں کی شاخوں سے پیل کھاتا ہے اور صاف یا کیزہ یانی پیتا ہے۔جب رات کا وقت آتا ہے تو غاروں میں سے کی ایک غار میں وہ پناہ پکڑتا ہے، جھے سے محبت کے ساتھ۔ اور جو جھے سے نامانوس ہوتے ہیں ان سے وحشت کے ساتھ پیش آتا ہے۔اے موی ایس نے اسینے اوپر بدیات لازم کر لی ہے کہ جھے سے جو پیٹے پھیر کر جانے والا ہوگا، میں اس کے کام کو کھل نہیں ہونے دوں گااور جو کمی غیرسے امیدر کھنے والا ہوگا، میں اس کی امیدوں کو پورائیں ہونے دوں گا۔اور جومیرے غیر کی طرف تکی کرے گامیں اس کی پیٹے تو ڑ دول گا۔اور جو میرے غیر کے ساتھ محبت کرے گا میں اس کی وحشت کوختم نہیں ہونے دول گا۔اور جومیرے سواکسی کومجوب بنائے گا میں اس کے ساتھ اعراض كرون كاراك موى اميرك ايس بحى بندك بيل كه جب وه مناجات کرتے ہیں تو میں ان کی طرف مائل ہوتا ہوں، جب وہ جھے سے قریب ہوتے میں تو میں ان کی طرف متوجہ ہوجا تا ہوں ، جب وہ میرے قریب ہوتے ہیں تو میں ان کے اور زیادہ قریب ہوجا تا ہوں۔ جب وہ میرے قریب ہوتے ہیں تو میں ان کے اور زیادہ قریب ہوج ہیں تہ میں ان کو ڈھانپ لیتی ہوں ( بیخی میری رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے ) اگر وہ میری کو ڈھانپ لیتی ہے ) اگر وہ میری سریستی میں آتے ہیں تو میں ان کا سر پرست بن جا تا ہوں۔ اگر وہ میرے ساتھ اظلاص والے ہوتے ہیں تو میں ہیں ان کے ساتھ تھلاص ہوتا ہوں۔ اگر وہ میرے وہ میرے لیے مل کرتے ہیں تو ان کا ان کو بدلہ ویتا ہوں۔ اگر وہ میرے کا موں کی تذہیر کرتا ہوں۔ میں ان کے دلوں اور ان کے حالات کی تحرائی کا موں کی تذہیر کرتا ہوں۔ میں ان کے دلوں اور ان کے حالات کی تحرائی کے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ میں ان کے دلوں اور ان کے حالات کی تحرائی کرتا ہوں۔ میں نے اپنے ذکر کے سواان کے دل کے لیے کوئی راحت نہیں رکی ( اگران کوراحت نہیں کہ کوئی راحت نہیں کرکی ( اگران کوراحت میں ہے تو قط میرے ذکر کے ساتھ ملتی ہے ۔ "

رسی (افران وراحت می ہے و تعدیر صف میں اسلامی اور است میں ہے کہ ہرطرف سے اس کی توجہ ہے جاتی ہے کہ ہرطرف سے اس کی توجہ ہے جاتی ہے۔ ہے اور ایک پروردگار کی ذات کی طرف توجہ جڑ جاتی ہے۔

من المراجيم من ادحم مين في الله من الك ون الك آدمي كوفر مايا:

يَا أَخِي تُحِبُ إِنْ تَكُونَ لِلهِ وَلِيًّا وَ يَكُونُ لَكَ مُحِبًّا ؟ قَالَ: نَعَمُ عَالَ نَدَعِ اللَّهُ فَيَ لَكُونُ لَكَ مُحِبًّا ؟ قَالَ: نَعَمُ عَالَ نَدَعِ اللَّهُ فَيَالُ عَلَيْكَ بِوَجْهِ عَلَى الْعَلَى الْعَا

وَأَمُلُا قَلْبَهُ نُوْرًا حَتَى يَنْظُرُ بِنُورِى عَكَيْفَ يَسَكُنُ يَا يَحْلَى قَلْبُهُ وَأَنَا جَلِيْسُهُ وَ غَايَةُ أَمْبِيَّتِهِ وَعِزَّتِى وَجَلاَلِي لاَبْعَثَنَهُ مَبْعَقًا ثُمَّ آمُرُ مُعَادِيًا يُنَادِى نَظْنَا حَبِيْبُ اللهِ وَصَفِيَّهُ ، دَعَا إلى زِيَارَتِهِ فَإِذَا جَاءَ بِي رُفِعَتِ الْحِجَابُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ

" اے بھائی! کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ تو اللہ کا ولی بن جائے اور اللہ تعالیٰ بخصے سے محبت کرنے لگ جائیں؟اس نے کہا: جی ہاں! فر مایا: تو و نیا کو چھوڑ وے (ونیا کوچھوڑنے کا مطلب بینبیں کہ تو راہب بن جا، بلکہ ترک لذات د نیا کو د نیا مچھوڑ دیتا کہتے ہیں۔ لیعنی د نیا کومقصور ومطلوب نه بنا)اور تو ایپے ول سے این الله کی طرف متوجه موجاء الله تعالی این چرے کے ساتھ تمہاری طرف متوجه مو كا\_ (تم الله كودل پيش كرو ،اس لي كيت بيس كه الله تعالى بندے سے ول ما تکتے ہیں ، اللہ تعالی دلوں کے بیویاری ہیں۔جبکہ حالت میر ہے کہ بندے کا دل تو کہیں اور پھنسا ہوتا ہے اور ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتے ہیں)۔ جھے یہ بات پہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی المالی کو دحی نازل فرما كى: اے يجيٰ! ميں نے اپنے اوپراس بات كا فيصله كرليا ہے كه جب میرابنده مجھ سے محبت کرے گا اور میں اس کی نبیت پہچان لوں گا کہ بیہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس کے کان بن جاؤں گا جن سے دہ ہے گا، میں اس کی آ تکھیں بن جاؤں گا جن ہے وہ دیکھے گا اوراس کا دل بن جاؤں گا جس ہے وه سوسیچ گا، جنب مید کیفیت ہوتو میں مبغوض بنا دیتا ہوں کہ میر ہے سواکسی اور کے ساتھ وہ مشغول ہو۔ میں اس کی قکر کوطویل بنا ویتا ہوں ( بینی و ہ میرے ہی دھیان میں لگا رہتا ہے)وہ راتوں کومیرے لیے جاگتا ہے اور دن میں میرے لیے پیاسار ہتا ہے ( یعنی رات کو تہجد کے لیے جا گتا ہے اور دن میں روز ہ رکھتا ہے) جومیراابیا بندہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں صرف میری محبت ہوتی ہے ایسے بندے کے دل کو میں ایک دن میں ستر مرتبہ محبت کی نظر سے دیکتا ہوں۔''

الله اكبر! اكرالله رب العزت ايك مرتبه بهار دل كومحبت كى نظرت وكيد للو بهارا بينرا بإر بوجائ -

بس اک نگاہ کہ مغیرا ہے فیصلہ ول کا اوا ہے دکھ ول کا اوا ہے دکھ ول کا

جس بندے کے ول کوانٹدرب العزت نے ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے لیا تو وہ بندہ اللہ رب العزت كأمبغوض ہيں بن سكتا ۔ جس براس نے پیند كی نظرا يك وقعہ ڈال دی وہ تبول ہو گیا۔ ہمارا معاملہ تو پرودگار کی ایک تگاہ ، بلکہ ٹیم نگاہ پرموتو نہے۔ د بھر میں دیکتا ہوں کہ اس کا دل میری بی بادیس مشغول ہے، میں اس کی محبت کو بردها تا رہتا ہوں اور اس کے دل کواسے ایسے نور سے بھر دیتا ہوں کہ دہ میرے نور سے ہی دیکتا ہے(اس کونور باطن بنور فراست اور فراست مومنا نہ کہتے ہیں )ا ہے گی اسکیے سکون پاسکتا ہے وہ دل جس کا ہیں جلیس ہوتا ہوں اور جس کی امیدوں کی میں انتہا ہوتا ہوں۔ (پھر آھے اور بھی عجیب بات فرمائی) بجھے اپنی عزت کی تتم! بجھے اپنے جانال کی تتم! جو ابیامیرا جا ہے والا ہدگا، میں قیامت کے دن اس کواس طرح اپنے سامنے کھڑا کروں گا کہانسان اس کے اوپردشک کررہے ہول مے۔ پھر میں ندا کرنے والے کو تھم دول گاکه بکارو: بیرالله رب العزت کا دوست اور اس کا پیندیده ( بینی آمپیشل ہے) اللہ نے اسے بلایا ہے اپنی زیارت کروانے کے لیے۔ اور جب وہ بندہ میرے قریب آئے گا تو میں اپنے اور اس بندے کے درمیان کے سارے

يرد مهادول گا (اورائ ايناديدار عطاكرول گا).

بیر کنٹی خوشی کی بات ہے کہ ہم آپنے دل میں اللہ رب العزب کی الی محبت پیدا کر لیں کہ جس کی وجہ سے تمیں اللہ رب العزبت کا بلا حجاب دیدار تقییب ہوجائے۔

محبت میں دل خود بولتا ہے:

جب الله رب العزت كى الى محبت دل مين آجاتى بنو پھر بندے كو پچوسكها نا نہيں يونا۔ بلكه ع

محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھاتی ہے خود بخود دل بولائے۔بلوانا نہیں پڑتا۔اس کوسکھانا نہیں پڑتا۔محبت بلوار ہی ہوتی ہے۔ بھی دجہ ہے کہ ایسا بندہ:

.....واسطے دے رہا ہوتا ہے

..... ہیں بحرر ہا ہوتا ہے

....الله سے مناجات كرر با ہوتا ہے

حتی کہاس کے ایک ایک لفظ سے اللہ رب العزت کی محبت جھلک رہی ہوتی

# (رابعہ بھریبہ میں کے اللہ سے محبت کے واقعات

رابعہ بھریہ کھیلا کا نام تو آپ نے ستا ہوگا۔وہ اللہ سے محبت کرنے والی ایک مقبول بندی تقی۔

ایک مرتبہ مفیان توری میں ہے ان کے پاس مے ادران کی موجودگی میں انہوں

أَكُلُهُم ارْضِ عَيْنَي "اعالله! تؤجه عدراصي موجاء"

فَقَالَتُ: اَمَا تَسْتَحْهِيْ مِنَ اللَّهِ إِنْ تَسْأَلَهُ الرَّحَنَا وَ إِنَّكَ غَيْرٌ رَاصَ عَنْهُ ؟ " رابعد نے کہا: کیا تہیں حیابیں آتی کہتم اللہ سے اس کی رضا ما تکتنے ہو، اور تم خودالله برامني ميس مو-

لین تو جا بتا ہے کہ اللدراضی موجائے اور خودتو راضی ہے ہیں۔ جب انہول نے بدبات كى توسفيان تورى مينيد نے كها: أستَغْفِرُ اللَّهُ وس الله عدمعا في ما تكا مول " قَالَ جَعْفُرُ: فَعُلْتُ لَهَا: مَتَنَى يَكُونُ الْعَبُدُ رَاضِيًّا عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ؟ و وجعفر كہتے ہيں ، پھر ميں نے سوال يو چھوليا: '' بندو اپنے رب سے كبراضى

فَقَالَتُ: إِذَا كَانَ سُرُورَةً بِالْمُصِيبَةِ مِثْلَ سُرُورَة بِالنِّعْمَةِ " رابعہ نے جواب ویا: جب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت پر بندے کو اسی طرح خوشی ہو جیسے اس کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعمت پرخوشی ہوتی

ويكعا! بيسبيمحبت - اللّٰدا كبركبيرا

المدان جوزی میشد ایک بہت برے محقق اور محاط عالم ہیں۔ یہ می رابعد بھر میں جین کے پاس محتے ....مزے کی بات سنو کہ آج و ولوگ جو کینتم ہیں: ہم کسی کی نہیں مانتے ، وہ اس جوزی مینید کواینا ایام مانتے ہیں۔اوران کے بیاماماس وفت کے بزر کوں کے پاس جاتے ہیں:

دَعَلْتُ عَلَى رَابِعَةِ الْعَدُويَّةِ فِي يُنْتِهَا وَكَانَتُ كَثِيرَةُ الْبَكَاءِ فَقَرا رَجُلُ عِنْدَهَا أَيَّةً مِّنَ الْقُرْآنِ فِيهَا ذِكُرُ النَّارِ، فَصَاحَتُ ثُمَّ سَقَطَتُ '' میں رابعہ عدویہ مختلا کے پاس ان سے کھر عمیا۔ وہ بہت رونے والی خاتون تھیں۔(محبت میں انسان اینے محبوب کی یاد میں روتا ہی ہے اور کیا

كرتاب) اس وقت ايك بنده ان كے پاس تقاجس نے قر آن ياك كي ايك الی آیت پڑھ دی جس کے اندرجہم کی آگ کا تذکرہ تھا۔انہوں نے ( آگ کا تذکره من کر ) ایک چخ ماری اور بے ہوش ہوکر کر حمیٰ \_''

صحاب میں فائق کا بھی یکی حال تھا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام تہجد ير حدب من أيك محاني طافية بهي يتيها كرنيت بانده كركم سع بوكير نى عَلَيْظُ الله الله من من من بدأ يت يرضى:

﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَأُلًا وَّجَرِيمًا وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا الِّيمًا ﴾

(المزمل:١٣)

اس آیت کومن کر وہ صحافی مظافظ و ہیں گریڑے اور ان کی وفات ہوگئی۔اللہ والول کے لیے الی آیات کوئ کر برداشت کر لینابس سے باہر ہوجا تا تھا۔ ۔۔۔۔۔اب رابعہ بھریہ پھٹیا کی ایک پیاری بات میں ۔ ذرادل کے کا نوں سے سنیے کا کہ محبت والوں کے دلوں ہے کیا ہاتیں نگلتی ہیں۔وہ اپنی مناجات میں بیریات کہتی تقيل:

إِلَّهِي أَنَّكُونُ بِالنَّارِ قَلْيًا يُحِيُّكَ؟

اللي إكياآب ايسه دل كوآك مين جلائم سكر جوآب سي محبت كرتا ہے؟ فَهَتَفَ بِهَا هَاتِفُ مَا كُنَّا نَفْعَلُ هَكَذَا فَلَا تَطُلِّي بِنَاظِنَّ السَّوْمِ ''ایک ندا دینے والے نے ندا دی (جواب آیا): ہم ایسانہیں کریں سے، ہمارے ساتھ کوئی برا گمان ندر کھے۔''

التدنغالي مجمى اييخ بندول كو پمرتسليال ديزا ہے۔

 ... یہ خوف انسان کے لیے بکا کا سبب بنتا ہے۔ چنا نیم استفور فوٹ کھیا ہے ہیں: دَحَلْتُ عَلَى رَابِعَةً وَهِي سَاجِدَةً ، فَلَمَّا أَحَسَّتْ بِمَكَانِي رَفَعَتْ رَاسَهَا ، فَإِذَا

مُوضِعُ سُجُودِهَا كَهَيْنَةِ الْمُسْتَنْقِعُ مِنْ دُمِوْعِهَا ، فَسَلَّمَتْ ، فَأَقْبَلَتُ عَلَى فَقَالَتْ يَا بُنَى لَكَ حَاجَةٌ ؟ فَقُلْتُ جِنْتُ لِأُسَلِّمَ عَلَيْكِ قَالَ: فَبَكَتْ ، وَ قَالَتْ سَتُرُكَ اللَّهُمَّ سَعُرُكَ وَ دَعَتُ بِلَعْوَاتِ ثُمَّ قَامَتُ إِلَى الصَّلَاةِ وَ الْصَدَاتِ الْمَ

ومیں رابعہ مھیاسے ملنے کے لیے تمیاروہ (اس وقت تفل بڑھ رہی تھیں ) سجدے میں تھیں۔جب اس نے محسوں کیا کہ کوئی آیا ہے تو اس نے سجدے سے اپنا سرا تھایا۔ ہمل نے ان کے سجدے کی جگہ کو دیکھا ، وہ ان کے آ نسوؤں کی وجہ ہے بچپڑ والی ہو چکی تھی (سجدے بیں اثنارو کی تھیں )۔ اس نے سلام پھیرا، پھرمیری طرف متوجہ ہوئیں اور کہنے لگیں:اے بیٹے! تو کس ضرورت كے ليے آيا ہے؟ ميں نے كہا: جى ا ميں آپ كوسلام كرنے كے ليے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ بین کران کی آنکھوں میں ہے آنسوآ مھے ( کہ بیہ مجھے اللہ والی سمجھ کر سلام کرنے آیا ہے)۔ اور کہنے گلی، اللہ! بیہ تیری پردہ پوشی ہے کہ تونے میرے گنا ہوں کو چھیایا ہوا ہے۔ (میداللہ والول کی کیفیت ہوتی ہے کہ لوگ ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں،جوتے اتفارہے ہوتے ہیں اور وہ ا ہے دل میں اللہ ہے دعا تمیں ما تک رہے ہوتے ہیں:میرے مولا! میہ جو ہمی ہے، یہ تیری صفت ستاری کا صدقہ ہے، تونے چھیایا ہوا ہے جس کی وجہ سے اوگ اتن محبتوں کا اظہار کررہے ہیں )۔ فرماتے ہیں کہ پھرانہوں نے مجھے کچھ د عا کمیں دیں۔اس کے بعد پھروو بارہ تماز میں کھزئ ہو گئیں اور جھے سے الگ موکئیں ۔''

الله والوں کا حال دیکھو! کہ اس کے آنے سے پہلے بھی اللہ کی طرف متوجہ تھیں اور اس کے جانے کے بعد بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ وه رات کوکیا دعا مانگی تغیس؟ وه تو برسی عجیب ہے۔ سنیے ذرا!

وَ ذُكِرَ عَنْ رَابِعَةَ الْعَدَويَّةِ أَنَّهَا كَانَتُ إِذَا صَلَّتِ الْعِشَاءَ، قَامَتُ عَلَى سَطُحِ لَهَا ، وُشَّ تَاكُتُ : إلهي الّارْتِ سَطُحِ لَهَا ، وُشَّ تَاكُتُ : إلهي الّارْتِ سَطْحِ لَهَا ، وُشَّ قَالَتُ : إلهي الْمَارُقِ الْمُدُوكُ الْوَابَهَا ، وَ خَلَا كُلُّ حَبِيبٍ النَّهُولُ الْوَابَهَا ، وَ خَلَا كُلُّ حَبِيبٍ بِ مَعْبَيْهِ ، وَ هَذَا مَعَامِي بَيْنَ يَدَيُكَ

" رابعہ عدویہ کے بارے یں ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ عشا کی نماز پڑھتیں تو
اپی جیت کے اوپر کھڑی ہوجاتی تھیں، اپنی چا دراور دو پنے کواچھی طرح کس
کے اوڑھ لیتی تھیں (جیسے بندہ جب کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اپنے کپڑوں کو
اچھی طرح لیتی نے لیتا ہے )۔ پھر اسکے بحد کہتیں: اے اللہ! تارے روش ہو
گئے اور آ تکھیں سوکنی ، دنیا کے سب با دشا ہوں نے اپنے دروازے بند کر
لیے اور ہرمحت اپنے محبوب کے پاس بی سی کیا۔اے اللہ! میں اس وقت تیرے
سامنے حاضر ہول۔"

کیا مطلب؟ کرتو میرامحبوب ہے اور میں بھی تیرے سامنے حاضر ہوں۔ بھی ہم نے بھی اس کیفیت کے ساتھ تہجد کے چند تو افل پڑھے! کہ ہم بھی مصلے پر آئے ہوں اور ہم نے بید کہا ہو: اللہ! رات آگئ، ہر محب اپنے محبوب کے پاس پہنچ گیا، اے اللہ! تیرا بندہ بھی تیرے سامنے حاضر ہے۔ ول کی کیفیت ہو تو یہ الفاظ نکلتے اللہ! تیرا بندہ بھی تیرے سامنے حاضر ہے۔ ول کی کیفیت ہو تو یہ الفاظ نکلتے ہیں نا۔ ورنہ تو زبان سے بیالفاظ تہیں شکلتے۔ بیدول میں محبت کی دلیل تھی کہ وہ کتنے بیارے الفاظ این زبان سے کہدری تھیں۔

" فُحَّ تُغْبِلُ عَلَى صَلَاتِهَا ، فَإِذَا كَانَ وَقُتُ السَّخُرِ وَ مَطْلِعُ الْفَجْرِ قَالَتُ اللَّهُ السَّخُرِ وَ مَطْلِعُ الْفَجْرِ قَالَتُ اللَّهُ السَّغَرَ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ

مِنِّى لَيْلَتِی فَالمَّنِا ؟ اَمْدُ رَدَدُتُهَا عَلَیَّ فَاعِرِّی ؟"

در کی روه اپنی نماز پر ہتیں۔ جب سحراور مطلک فیم کا وقت ہو جاتا تو اس وقت یہ کہتیں: اے اللہ! یہ رات گزرگی اور دن کے اجا لے کا وقت ہو گیا۔ کاش! بین جان لیتی کدا گر آپ نے میری رات (کی عبادت) جول کرلی تو میں ایش کہ آب آپ نے میری رات (کی عبادت) جول کرلی تو میں ایٹے آپ کومبار کبا دوے دوں ، اور اگر آپ نے میری رات کی عبادت کورد کردیا ہے تو میں ایٹے آپ سے تعزیت کرلوں (کرمیری رات اللہ کے ہاں مردود ہوگئی) ۔ "

ایسے الفاظ کس کی زبان سے نکلتے ہیں؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔اس کے بعد آسے تو پھر بجیب بات کہی :

"نُوَ عِزَّتِكَ لَوْ طَرَدَتَّنِي عَنْ بَابِكَ مَا بَرِحْتُ عَنْهُ لِمَا وَقَعَرَ فِي قَلْبِي مِنْ مُّحَيَّتِكَ"

"الله! تیری عزت کی قتم اگراتو جھے اینے دروازے سے دھکیل ہمی دے تو میں تیرے دروازے سے مجھی نہیں ہٹوں گی،اس لیے کہ میرے ول میں تیری محبت ہے۔

اُدھر تو در نہ کھولے گا دھر میں در نہ چھوڑوں گا کھومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری کہیں میری بیعبت ہوتی ہے کہانسان اللہ کے دروازے کے اوپر جم کر بیٹھ جاتا ہے۔ جنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جان وینا بھی اس کے لیے آسان ہوجاتا ہے۔

منسور بن حلاج كي نظر مين:

جنب منصور بن حلاج کوتل کرنے کا وفتت آیا تو اس کے بارے میں کتا یوں میں لکھاہے: آنَّهُمْ حَبَسُوهُ ثَمَانِيهَ عَشَر يَوْمًا فَجَاءً وَ الشِّبِلِي فَعَالَ يَا مَنْصُورًا مَالُمَ حَبَّهُ الشِّبِلِي فَعَالَ يَا مَنْصُورًا مَالُمَ حَبَّةُ افْلَا جَاءَ الْفَدُ وَ اَخْرَجُوهُ مَالُمَ حَبَّةُ افْلَا جَاءَ الْفَدُ وَ اَخْرَجُوهُ مَا الْمَالِي غَدًا فَلَمَّا جَاءَ الْفَدُ وَ اَخْرَجُوهُ مَا السِّجُن وَنَصَبُوا اليِّطُعَ لِاجْلِ قَتْلِهِ مَرَّ الشِّيلِي بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَادى يَا شِيلِي اللَّهُ مَنَّ الشِّيلِي بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَادى يَا شِيلِي اللَّهُ مَنَّ الشِّيلِي اللَّهُ مَنَّ السَّمِي اللَّهُ مَنْ السِّمِن وَنَصَبُوا اليِّطُعَ لِاجْلِ قَتْلِهِ مَرَّ الشِّيلِي بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَادى يَا شِيلِي الْمُحَبَّةُ الْكُولُ عَرْقًا وَلَا اللَّهُ وَالْحِرُهَا قَتْلُ

روان کوافہوں نے اٹھارہ دن قید میں رکھا۔ان کے پاس ان کے دوست شبلی اسے اور انہوں نے جواب دیا بتم اسے اور انہوں نے جواب دیا بتم آج بھے سے بیسوال نہ پوچھو،کل بیسوال پوچھنا۔ جب اگلا دن آگیا اور انہوں نے ان کوجیل سے تکالا اور انہوں نے چڑا بچھا دیا ان کوئل کرتے کے انہوں نے ان کوجیل سے تکالا اور انہوں نے چڑا بچھا دیا ان کوئل کرتے کے لیے شبلی آگے بوجھے اور ان کے سامنے آئے۔تو منصور نے ان کو د کھے کر کہا:اے بیلی آگے بوجھے اور ان کے سامنے آئے۔تو منصور نے ان کو د کھے کر کہا:اے بیلی آئے بوجھے اور ان کے سامنے آئے۔تو منصور نے ان کو د کھے کر کہا:اے بیلی آئے بوجھے اور ان کے سامنے آئے۔تو منصور نے ان کو د کھے کہا:اے بیلی آئے بوجھے ایک ابتدا آگ ہوتی ہے اور آخر میں اپنے محب اپنے مجبوب کواویر جان دے دیا کرتا ہے۔''

محبوب کے نام پر جان دے کر پھر بھی وہ اللہ کا احسان مانتا ہے کہ اللہ دب العزمت نے مجھ پراحسان کیاہے۔

جان وی وی ہوئی ای کی تھی حق تو ادا نہ ہوا

#### محبت الهي ميس اتنااستغراق!!!

ہمیں تو اگر اللہ تعالی کی محبت کا چھوٹا سا بھی ورول جائے تو ہمارے ول کے لیے وہی ہیں تو اگر اللہ تعالی کی محبت کا چھوٹا سا بھی ورول کے لیے وہی کام بن جائے گا۔ لیے وہی کافی ہے۔ بلک اس سے بھی کم حصد لل جائے تو بھی کام بن جائے گا۔ مَدَّ عِیْسُی عَلَیْهِ السَّلَام بِشَابٌ یُسْقِی بُسْتَاتًا فَقَالَ الشَّابُ لِعِیْسُی سَلُّ رُبَّاتَ اَنْ یَدُرُدُّقَینی مِنْ مَّحَبَّتِهِ مِثْقَالَ فَرَّقَ فَقَالَ عِیْسُی عَلَیْهِ السَّلَام لَا

تُطِيْقُ مِعْدَادَ ذَرَّةِ فَعَالَ بِصُفَ ذَرَّةِ فَعَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ يَا رَبّ! أُوذُقُهُ نِصْفَ لَا ﴿ مِنْ مَّحَبِّتِكَ فَمَضَى عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ مُنَّةً طَوِيْلَةً مَرَّيمَ حَلَّ ذَالِكَ الشَّابِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا - جَنَّ وَفَهَبَ إِلَى الْجِبَالِ فَلَعَا اللَّهَ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ اَنْ يُرِيَّهُ إِيَّاهُ فَرَأَةُ بَيْنَ الْجِبَال فَوَجَلَةٌ قَالِيمًا عَلَى صَجُرَةٍ شَائِصًا طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَسَلَّمَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَعَالَ أَنَا عِيسلى فَأَوْحَى اللَّهَ إِلَى عِيسلى عَلَيْهِ السَّلَام كَيُفَ يَسْمَعُ كَلَامُ الْلَهَمِينَ مَنْ كَانَ فِي قُلْبِهِ مِعْدَارٌ يِصُفِ نَدَّةٍ مِّنْ مَحَبَّتِي فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْقَطَعْتَهُ بِالْمِنْشَارِ لَمَا عَلِمَ بِذَالِكَ حضرت میسی علید ایک توجوان کے پاس سے گزرے۔وہ اسے باغ کو یانی دے رہا تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیمیں سے کہا: آب اللہ تعالی سے دعا کریں کہ وہ مجھے ایک ذرے کے برابرا پنی محبت مطا فر مادے۔حضرت عیسیٰ ماہیّے نے فرمایا: تو ذرے کے برا برمجت کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ بھراس نے کہا: آ دھا ذرہ۔حضرت علی علیہ استے دعا کی:اے پرودگار!اس کو اپنی محبت کا آ دھاذرہ عطا کردیجیے۔(وعا تبول ہوگئی)۔حضرت میسیٰ علیمی سطے سے۔ پھر کانی عرصے کے بعد دوبارہ حضرت عیسیٰ علیتی کا اس توجوان کی جکہ بر آنا موا-انبول نے اس نوجوان کے بارے میں یو جھا۔تو وہ کہنے سکے:وہ تو دیوانہ ہو میا (ائلد کی محبت میں) اور پہاڑوں کی طرف چلا عمیا۔حضرت عیسیٰ عابیّا نے دعا ک: اے اللہ! میں اس نوجوان کو دیکھنا جا بتا ہوں کہ اب وہ کس حال میں ہے۔ حضرت عینی علیم کے دیکھا کہ وہ ایک چٹا ن کے اوپر اللہ کی طرف کو لگا کے ، ہاتھ اٹھا کے مناجات کر رہاہے۔حضرت عیسیٰ مَالِیِّا نے اس کوسلام کیالیکن اس نے جواب ہی نددیا۔ پھر فرمایا: بیل عینی ہوں۔اللہ تعالی نے حصرت عیسی عالیم کی B( 1/4/19 )EBBERS(61)EBBERS( 19/4/19 )E

ظرف وی نازل قرمائی: وہ بندہ انسانوں کی بات کیسے س سکتا ہے جس کے ول میں میری محبت کا آ دھا ذرہ موجود ہے۔ (اللہ اکبر کبیر آ) مجھے اپنی مزت کی حتم ! مجھے اپنے جلال کی حتم ! استے جلال کی حتم ! استے میں اگر اس کو آرے ہے چیر کردوکھڑ ہے ہی کردیا جائے تو بھی اس کو چید کی دوکھڑ ہے ہی کردیا جائے تو بھی اس کو چید بیس جلے گا۔''

سوچیل کداس کوعیت الّبی بیس سنم کا استغراق نصیب ہوگیا تھا۔ بھی ! ہمیں تو تھوڑی ی محبت بھی ل جائے تو ہما را کام بن جائے گا۔

ہرسوال کے جواب میں محبوب کا تذکرہ:

محت بصرف محبوب كو جا بهتا ہے، اور بچھ نبیس جا بہتا۔ چنا نچرا بک مزے كى بات

قِیْلَ لِبُعْض الْمُرْجِبِینَ مِنْ أَیْنَ؟ و دکسی نے جین (اللہ سے محبت کرنے والوں) سے پوچیا: جی آپ کہاں سے

"\$2\_1

قَالَ: مِنْ عِنْدِ الْعَبِيْبِ "كَنْ كَنْ مِنْ عِنْدِ الْعَبِيْبِ "كَنْ كَنْ مِنْ مِنْ الْمَنْ ؟ قِيْلُ: وَ إِلَى أَيْنَ؟

'' پوچها گيا: اورآپ نے جانا کہاں ہے؟'' يروم يو جور د

قَالَ: إِلَى الْحَبِيْبِ

" كمن كى بحبوب كى ياس جانا ك

تِيْلُ: مَاتَشْتَهِيُ؟

"يوجِعامياً أبيك تمناكياب

قَالَ: لِقَاءِ الْحَبِيْب

BC 41-4 )E#88#3(ED)(3#88#3( @)2444 )B

'' کہنے گئے: محبوب سے ملاقات' قِیْلُ: اِلٰی مَنْلَی تَکُنُ کُو الْحَبِیْبَ '' یوچھا میا: تو کب تک محبوب کا تذکرہ کرتارہے گا؟'' قال: حَنْلَی اَرْلِی وَجُهُ الْحَبِیْبِ

د کہنے تکے: جب تک میں محبوب کا چبرہ نہیں دیکھوں گا، میں محبوب کا تذکرہ کرتا ہی رہوں گا۔''

لحة فكربير:

کاش آج ہمارے دلول میں بھی اللہ رب العزت کی الیی محبت ہوا در ہماری زند کیوں کارخ ہی اور ہوجائے۔آج توبیہ صالت ہے۔

محبت کا جنوں باتی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باتی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و تج مماز و روزہ و قربانی و تج سب باتی ہیں تو باق نہیں ہے

آج کے دور میں سب سے بردی کی کوتا ہی کہی ہیں ہے کہ سینوں میں تڑ ہے والے ول نہیں ہیں۔ ایک وہ تقا تھا ، اللہ ول نہیں ہیں۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب رات کے آخری پہر میں نوجوان الحقتا تھا ، اللہ کے سامنے گر گڑاتا تھا ، اس کے سینے میں اللہ کی محبت کی وجہ سے دل مجلتا تھا ، آج وہ محلنے والے دل نہیں ہیں۔ اس بات کو یوں کہا گیا۔

حقیقت خرافات میں کھو گئی مقیقت درافات میں کھوگئی ہے۔ است روایات میں کھوگئی ابھاتا ہے دل کو بیانِ خطیب کھیب مگر لذت شوق سے بے نصیب

وہ صوئی کہ تھا خدمیت کی میں مرد محبت میں کی کہ تھا خدمیت میں فرد محبت میں کھو میا جمع کے خیالات میں کھو میا دو سالک مقامات میں کھو میا بجمی عشق کی آگ ، اندھیر ہے مسلماں نہیں ، راکھ کا ڈمیر ہے مسلماں نہیں ، راکھ کا ڈمیر ہے

ایک وفت تھا کہ جب جلتے انگارے کی طرح سینے میں ول اللہ کی محبت سے گرم ہورہا ہوتا تھا اور آج را کھ کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔اللہ کا نام بھی سنتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، محرش سے مس بی نہیں ہوتا۔ جیسے نزلدز کام کے مریض کو خوشبو کا پید بی نہیں چلا۔ آج نفسانی ،شیطانی ،شہوانی محبتوں کی وجہ سے ہمیں اللہ رب العزت کی محبت کی لذتوں کا پید بی نہیں چلا۔ کاش! ہم اس محبت کا تھوڑ اسا بھی حزایا لیتے تو اس کمینی ونیا کوہم لات بی مارد سے ۔

## مخلوق كى محبت كابيه عالم!!!

مجنوں کانا م قوآپ نے سنا ہوگا۔ اس کے بارے بیں آتا ہے کہ
روی مجنون کیلی فی الْمنام فَقِیل لَهُ: مَافَعَلَ الله بِكَ؟
قَالَ: غَفُر لَی وَجَعَلَیٰ حُجّة عَلَی الْمحسِنِیْن
درلیل والے مجنوں کو (اس کے مرنے کے بعد) کسی نے خواب میں
دیکھا۔ اس نے مجنون سے پوچھا: اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے
کہا: اللہ نے میری مغفرت کردی ہے اور اللہ نے مجبت کرنے والوں پر جھے
جمت بنا دیا ہے۔'

كداكر ميخلوق كى محبت مين اتفاد بواند بوسكتا يهاتوتم خالق كى محبت مين د بواف

کیوں نہیں ہو سکتے ؟ اس کی محبت کے غلیے کا بید عالم تھا کہ لوگ اس کو مجنون مجنون کیار نے تھے گر وہ جواب ہی نہیں دینا تھا۔ ایک آ دمی نے کہا: مجھے پید ہے کہ بیہ کیسے سنے گا۔ وہ گیا اور جا کر کان میں کہنے لگا: لیلی ! اس نے فوراً آ نکھا تھا کر دیکھا کہ بیکون ہے جولیل کا نام لیے رہا ہے۔ جب محلوق کی محبت کا بید عالم ہے تو چھر سوچے کہ جمیں اللہ رب العزب کے سماتھ کھی محبت ہوتی جیا ہے۔

مجنون کہتاہے ۔

آطُوفُ عَلَى جِدَارِ دِيَارِ لَيْلَىٰ ٱلْكِبْلُ ذَالْجِدَارَ وَ ذَالْجَدَارَا

''میں لیل کے گھر کا چکر لگا تا ہوں بہلی اس دیوار کو پوسے دیتا ہوں بہلی اس دیوار نو بو ہے ' یا ہوں ۔''

وَمَا حُبُّ الدِّيارِ شَغَنْنَ قَلْبِي وَمَا حُبُّ الدِّيارَا

"اس گھر کی محبت نے میرے دل کو اپنی طرف متوجہ نیس کیا ، بلکہ جو گھر میں رہے وال کو اپنے اندر اتنا مشغول کر دیا ۔۔۔۔۔''

کائر! ہمارے دل میں بھی اللہ رب العزت کی اتنی محبت ہوتی کہ اعمال کا مزہ آجا تا۔

> ... . سجد ہے کا حزہ آتا ... درکوع کا حزہ آتا ... قرآن پڑھنے پڑھانے کا حزا آتا ....عیادات کا حزہ آتا

رائی کے دانے کے برابر محبت کا مقام:

کیکی بن معاد میلید فرماتے تھے..... ہات توجہ کے ساتھ سننے کے قابل ہے، فرماتے تنے:

مِثْقَالَ عَرْدَلَةٍ مِّنَ الْحُبِّ أَحَبَّ إِلَى مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِيْنَ سَنَةٌ بِلَاحْبِ ''رائی کے دانے کے برابر محبت ، مجھے ستر سال تک بغیر محبت کے حہادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔''

لمباسجده كرنے كى وجد:

مولانا یکی میند نماز میں اساسجدہ کرتے ہتے۔ کسی نے کہا: حضرت! اتنا المیا سجدہ! فرمانے کئے: ہاں! نماز میں آقا کے قدموں پر سرر کھ دیتا ہوں، اٹھانے کو میرا جی بی نمیں جا ہتا۔ سوچیں کہان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔

ابل محبت کے لیے مرد وہ جانفزا:

الكه طرف الله تعالى في حصرت داؤد عليه كالمرف وى تازل فرمانى: يكفاؤد الدي كمرف وى تازل فرمانى:

''اے داؤ دامیراذ کر، ذاکرین کے لیے''

وَجَنَّتِي لِلْعَابِدِينَ

"اورمیری جنت ،عبادت گزاروں کے لیے"

وَ زِيارَتِي لِلْمُشْتَاقِينَ

"أورميرى زيارت مير \_ مشاق لوكول ك ليك

وَ أَنَّا عَاصَّةٌ لِلْمُحِبِّينَ

BC 4-4 DENSENSIONENSENSC @244 DEN

''اور میں، خاص ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔'' کاش! ہمارا شار بھی اللدرب العزت سے محبت کرنے والوں میں، جائے۔

محبین کو بکار نے کامحبت مجراا نداز:

مری تقطی میلید نے ایک بوی عجیب بات کی ..... جب میں نے بیہ بات پڑھی تواسے کئی مرتبہ پڑھنے کے بعد بھی دل نہ بھرا .....فرماتے ہیں:

تُدْعَى الْأُمَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنْبِيَانِهَا

ود قیامت کے دن امتوں کوائے انبیا (کی نسبت) کے ساتھ لیکاراجائے گا۔'' معہ و یہ جاموری مرجمہ وقی اسجائی ڈیا

فَيْقَالُ: يَا أَمَّةَ مُحَمِّدٍ يَا أَمَّةً مُوسَىٰ يَا أَمَّةً عِيسَى

ور انہیں کہا جائے گا: اے استِ محد مل اللہ اے استِ موی علیہ اے استِ

عبيني عليتيا-"

وَ يُكَّاعَى الْمُحِبُونَ فَيَعَالَ: يَهَا أَوْلِياءَ اللهِ! هَلَمُوا إِلَى اللهِ سُبْحَانَةُ وَ يُكَارِيلُ اللهِ سُبْحَانَةُ ثَالُهِ! هَلَمُوا إِلَى اللهِ سُبْحَانَةُ ثَالُهِ! هَلَمُوا إِلَى اللهِ سُبْحَانَةُ ثَالِهِ اللهِ سُبْحَانَةُ ثَالِمَ اللهِ سُبْحَانَةُ عَلَى اللهِ سُبُحَانَةُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا

آ گے فرماتے ہیں:

فَتَكَادُ قُلُوبِهِمْ تُنْخَلِعُ فَرَحًا

''ان کے دل خوتیٰ کی وجہ ہے اچھلنے لگ جا کیں ہے۔'' جمیں بھی اللہ تعالیٰ کی الیبی محبت تصیب ہو جائے۔ (آمین)

محبت بکھیرتے اشعار:

کشف الجوب میں لکھا ہے کہ ایک آدی محبت میں عجیب اشعار پڑھتا ہوا

جار ہاتھا ۔

وَ اللَّهِ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَّ لاَ غَرَبَتُ إِلَّا وَ ٱنْتَ فِي قَلْمِيْ وَ وَسُوَاسِيْ

''الله کی تنم! مجمی سورج طلوع نہیں ہوا اور مجمی سورج غروب نہیں ہوا، مگرا ہے محبوب! تیراخیال میرے دل ہیں اور میری سوچوں میں ہی رہا۔''

ولا ذكرْتُكَ مَغْزُونًا وَلَا طَرَبًا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي

''میں نے بھی خوشی اور تمی میں آپ کا ذکر نہیں کیا بھر آپ کی محبت میرے سانسوں میں لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔''

مير كسانس آپ كى محبت بيش كينے ہوئے ہوتے ہيں۔ و كَلَا هَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَاءِ مِنْ عَطَشِ وَكَلَا هَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَاءِ مِنْ عَطَشِ إِلَّا رَأَيْتُ خَيَالًا مِنْكَ فِي الْكَاسِي

'' میں نے بھی سخت پیاس کی حالت میں پانی نہیں پیا بھراے محبوب! میں اس یانی کے اعدر تیری تصویر ہی تو ڈھونڈر ہا ہوتا ہوں ''

الثدرب العزت كى اليى محبت نصيب موجائة و پركيا كيني

# عشق کی پڑیا کہاں سے ملتی ہے؟

 خرید کرواپس جاتے ہیں۔ اگر یکی عشق کی پڑیا نصیب ہوجائے تو ہندے کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ یکی عشق البی ہے جس کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بھی آ مے نکل جاتا ہے۔ مولا ناروم میں ہیں فرماتے ہیں:

الْإِنْسَانُ عَاشِقٌ "انسان عاشق ب

اس عشق کی وجہ سے پھر بے فرشتوں کو بھی چیجے چھوڑ دیا کرتا ہے۔ بیانلد کی یاوش این زندگی گزارتا ہے اور اللہ کے عشق میں اس کاعشق تزیبار جتا ہے۔

مراقبه يايريم پياله:

مولانا فضل الرحمٰن عنى مراد آباى ممينية الني شاكردون كو جب مراقبه كرواني مولانا فضل الرحمٰن عنى مراد آباى مينالدني لوث

ایسے جیے مراتبرکرنے ہے جہت کا پیالہ نصیب ہوجائے گا۔اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے۔اللہ دالوں کی صحیت میں جوجاتے ہیں تو پھران کے ادپر اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہوجاتا ہے۔

ينے سے پہلے پينے والے:

پیدا جز جب حضرت مرشد عالم مینید کی خدمت میں حاضر ہواتو بوجھا: کمیا آپ کی پہلے بیعت بھی؟ عرض کیا: جی ہاں ،حضرت سید زوار حسین شاہ مینید کی خدمت میں نوسال رہا۔ پھر حضرت نے بہت مہر ہانی فر مائی اور بیعت فر مالیا۔

وہاں صفرت کی خدمت میں ایک کپتان صاحب سر کودھا دالے رہتے تھے۔ وہ حضرت میں ایک جہتے ہے۔ وہ حضرت میں ایک جہتے ہیں اور عاشقوں میں سے تھے، عاشق صادق تھے۔ وہ بخری نماز پڑھ کر اس عاجز کو کہنے گئے: مبارک ہو۔ پوچھا: خمریت تو ہے۔ کہنے محکے: ہاں! حضرت میں ہے تی کے تا یا اس عاجز کو کہنے تھے کہ میہ نوجوان مہلے کہیں سے کی کے آیا

ہے۔اللہ اکبر

تى بى نىيى برتابند كا\_

(شراب الفت کے بھکاری)

ہارے بزرگوں کی خانقا ہو<del>ں م</del>یں

..... جوان بھی پیتے تھے

..... بوز هے بھی پیتے تھے

.....انگریزی کلفے پر سعیمی پیتے تھے اور

....خطا کار، گنهگار، خاطی اور یا بی بھی آ کر<u>ید</u>تے <u>تھے</u>

بوژهول مین شراب الفت کی طلب:

خانقاہ فعلیہ سکین پورشریف میں دو پوڑھے بیٹے ہیں۔ دونوں سقیدریش ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہیں۔ ایک اس کا گربیان پکڑتا ہے اور دھے دیتا ہے، دوسرااس کا گربیان پکڑتا ہے اور وہ اس کو دھکا دیتا ہے۔ وہ اس کے دھی لگاتا ہے اور وہ اس کو دھکا دیتا ہے۔ وہ اس کے دھی لگاتا ہے اور وہ اس کے دگاتا ہے۔ دیکھنے دالاجیران ہوا کہ نیک ہیں، ذاکرین میں سے ہے اور وہ اس کے لگاتا ہے۔ دیکھنے دالاجیران ہوا کہ نیک ہیں، ذاکرین میں سے ہیں، بوڑھے ہیں، مجد کے اعمد ہیں اور بیاں الجھ رہے ہیں۔ اس نے کہا: میں دیکھوں تو سہی۔ چنانچہ جب وہ ذرا قریب ہوا تو پند چلا کہ دراصل وہ آئیں میں بات چیت کررہے تھے، تو بات کرتے کرتے ان میں سے ایک نے کہ دیا: اللہ

میڈا اے "اللہ میرا ہے"۔ یہن کر دوسرے کو غیرت آئی۔ وہ کر بیان پکڑ کے کہتا ہے: اللہ میڈااے "اللہ میرا ہے" اب ایک دوسرے کے کر بیان پکڑر ہے ہیں۔ ایک کہتا ہے: اللہ میرا ہے۔ دوسرا کہتا ہے: اللہ میرا ہے۔ بیجان اللہ ا دونوں کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہوگی کہ اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ بول الجمد رہے ہیں۔ بوڑھوں کا بیرحال تھا۔

## كك يرسط اوكول مين شراب الفت كى طلب:

خواجہ عزیز الحسن مجذوب عظامی انگریزی لکھے پڑھے تھے اور اپنے وات کے ڈپی کے کمشنر لیول کے بندے شخصہ بورو کریٹس میں سے تھے۔ان سے کی نے پوچھا: جناب! آپ تو مسٹر تھے،آپ کی فرکیے میں ہوگئ ؟انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک اللہ والے کی خدمت میں کیا ہوں۔ جب وہ حضرت اقدی تھا توی میں اللہ علی خدمت میں کیا ہوں۔ جب وہ حضرت اقدی تھا توی میں اللہ خدمت میں آپ تو ان کے ول کی دنیا بدل کئی۔اور الی بدلی کہ انہوں نے میرا یک خدمت میں بندا یا۔ فرما یا:

ہر تمنا دل سے رخصت ہو محقی اب تو آجا اب تو خلوت ہو محقی

حضرت اقدی تفانوی میلینی نے جب بیشتعرستاتو فرمایا: ''اگر میرے پاس ایک لا کھر دیبیہ ہوتا تو اس شعرکے بدلے بیں ایک لا کھر دیبیانعام دے دیتا''۔ جب ان کی پیشن ہوگئ تو کسی نے پوچھ لیا: حضرت! کیا حال ہے؟ فرمانے گئے۔

پنش ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی اب دن بھی ہے اپنا اور رات بھی ہے اپنی اب اور تل کچھ ہے مرے دان رات کا عالم ہر دفت ہی رہتا ہے طاقات کا عالم کاش ! ہروفت بی ملا قات والی اور انابت الی اللہ زندگی ہمیں بھی مل جائے ، یہ رجوع الی اللہ ہمیں بھی نصیب ہوجائے۔اللہ والوں کی محبت میں ہم نے یہ چیز سیکھنی ہوتی ہے۔

ایک اور عجیب شعرفرماتے ہیں ۔

عَدُمُ سے ہمیں تو مطلب ہے ہمیں ثواب و عذاب کیا جانیں میں میں کتنا ثواب ماتا ہے عشق والے حساب کیا جانیں عشق والے حساب کیا جانیں

بھیے کہتے ہیں کہ دور کھت پڑھوتو تج عمرے کا تواب ملتا ہے اور پھر تواپ کا نام کن کرنمازیں پڑھتے ہیں۔لیکن جن کے دل میں اللّٰہ کی محبت ہوتی ہے وہ تواب کے پیچھے عمادت تھوڑا کرتے ہیں ،وہ تو اللّہ کی محبت میں ڈوب کراس کی عمادت کررہے ہوتے ہیں۔

## خطا كارول مين شراب الفت كي طلب:

اللہ والوں کی خدمت میں خاطی اور پانی بھی آتے تھے اور ان کی محبت میں بیٹھ کرشراب الست کی کرواپس جاتے تھے۔

ایک شاعر نے ، جگر مراد آبادی۔ وہ بڑے مشہور شاعر نے۔ ایک مرتبہ وہ حضرت مجذوب بھیانی سے ایک مرتبہ وہ حضرت مجذوب بھیانی سے لئے۔ انہوں نے انہوں نے ان کے اور کیکی تفویٰ کے اثر ات و کیجے تو کہنے ۔ گئے : تی! میں آپ کے شخ سے ملتا جا ہتا ہوں۔ انہوں نے کہا: ہاں! ضرور ملیں۔ وہ کہنے گئے : شرط رہ ہے کہ میں چتا ہوں سے نوش تنے ، بلکہ بلا توش تنے ، اس کے بغیررہ ہی نہیں سکتے تھے ۔ اس کے بغیررہ ہی نہیں سکتے تھے ۔۔۔۔۔ وہ کہنے گئے : میں شیخ کو لئے تو جا وُں گا لیکن وہاں مجی بیال کے۔

مجذوب میشادی نے حضرت سے پوچھا تو حضرت میشادی نے فرمایا: بھی ! خانقا ہ تو پلک پلیس ہے، یہاں تو نہیں پی سکتے ،البتہ میں ان کوا پنے گھرمہمان تشہر البتا ہوں اور مہمان کوا پی مرضی کرنے کا اختیار ہوتا ہے، کا فربھی مہمان بن سکتا ہے۔

چنا نچ دعفرت نے ان کو گھر میں تفہرالیا۔ جب حضرت سے مطاق بس ایک محبت
نے ول کی و نیا کو بدل کے رکھ دیا۔ و ہیں شراب پینے سے توبہ کرلی۔ پھراس کے بعد
بالکل ہی منہ نہ لگایا۔ بیار بھی ہو گئے ، ڈاکٹر وں نے کہا کہ ایک دم چھوڑ دسینے سے مر
جا کیں سے ۔ و ہ کہنے گئے: مجھے اس سے بڑی سعادت کوئی اور نہیں مل سکتی ۔ اب میں
نے حقیقی شراب محبت کا مزہ چکھ لیا ہے ، لہذا اب میں اس کی طرف نہیں آسکا۔

اب انہوں نے داڑھی ہو حالی ، نیکی کی زعری گزارنے لگے۔ لوگ دور دور سے س کرون کے پاس آتے کہ جی جگر کو کیا ہو گیا۔ تو انہوں نے اسپنے بارے میں خوب شعر بنایا۔۔

> چلو د کیے آئیں تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے

پھراللہ کی محبت دل پر غائب آئی اور محبت کے غلبے میں ان کی زبان سے پھراللہ کی محبت میں اشعار نکلنے کے ۔اب لوگ جیران ہوئے۔ چنانچے کسی نے پوچھا: جناب! بیاب آپ کے اندر جوجذب ہے کہ پہلے تو مجھی نہیں ویکھا تھا۔انہوں نے اس یہ بھی شعر بنایا۔فرمانے نگے:۔

میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر! وہ مجھ یہ چھا گئے میں زمانے یہ چھا گیا

اس وفت كى قدر كريجية:

كاش! ہم ہمى ان محفلوں سے الله كى محبت كو بانے كى كوشش كريں -الله سے

E COLUMN DESIGNATION DE LA COLUMN DE LA COLU

مناجات کریں۔ول کو خالی کر ہے بیٹھیں۔ مخلوق کی شیطانی ،نفسانی ، شہوانی محبتوں سے اپنے دلوں کو خالی کرلیں۔ آپ اگر دو دھ کا ایسا پیالہ لے کر جا کیں جس پر گذرگی ، شجاست اور پا خاند لگا ہوا ہوتو کوئی بھی دو دھ نہیں ڈالے گا۔ یہ ڈالنے والے کا قصور نہیں ، یہ قصور تو بیالہ لے جانے والے کا ہے جس نے صاف اور پاک بیالہ پیش نہیں کہا۔ اس دل سے غیر کی محبتوں کو پہلے نکا لیے۔ اس دل سے ماسوی کی محبتوں کو کیا۔ اس دل سے ماسوی کی محبتوں کو کیا۔ اس دل سے ماسوی کی محبتوں کو نکالے۔ اس دل سے ماسوی کی محبتوں کو نکالے۔ اگر خالی دل لے کران صحبتوں میں بیٹھیں سے تو ایک مجلس ہی آپ کے لیے کا تی ہوجائے گی۔ انٹدکی الی محبت دل میں بیٹھیں سے تو ایک مجلس ہی آپ کے لیے کو فرو بھی کا تی ہوجائے گی۔ انٹدکی الی محبت دل میں مجرے گی کہ آپ اس کی حرارت کو خو دہمی محسوس کریں گے۔ کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا :۔

عثق دالے بید دکائیں نہ بڑھا کر چل دیں کھم رو منصور مجھے ول کی دوا لینے دو

ول کی دوا پالیجے۔وقت ایک جیبانہیں رہتا۔اس وقت کی قدر کر لیجے۔آج
پلانے کو پلانے والے بقر ارہیں اور پینے والوں کے دل متوجہیں ہیں۔ایک وقت
ایسا بھی آئے گا جب بینا نیا ہیں گے لیکن قریب پلانے والے نہیں ملیں سے وقت کی
قدر کر لیجے۔جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے ان کے دلوں پر اللہ
رب العزت کی محبت کا غلبہ وتا ہے۔ان کے ایک ایک عمل میں محبت نظر آر ہی ہوتی

محبيت البى سيدسرشاركلام:

الله رب العزت مصحبت کرنے والے ایک الله کے عاشق بندے خواجہ غلام قرید میں کا کہ میں ۔ انہوں نے پنجا بی میں بجیب کلام کیا۔ فرماتے ہیں: ۔ مور کہانی مول نہ بھانویں الف کہو ہم بس دے میاں جی BO di-1 BESENTATION OF THE DE

"اوركوئى كہانى جھے المجھى نہيں گئتی ،اسے مياں تى المجھے ايک اللہ كافی ہے۔"

"ب" ت" وى ميكوں لوژ نه كائى
الف لئيم ول كھس وے مياں بى

"جھے ہے تے كى كوئى ضرورت نہيں ، جھے ماسوئى كى كوئى ضرورت نہيں ،
الف (اللہ) نے تو جھے سے ميراول ہى چھين ليا ہے۔"

ذکر اللہ وا چہنہ چاہیں ہی جی شاہس شاہس ماہس وے میاں بی جی جیہ ہی جی اسال مردیاں یار دی رہاں ور میں رہاں ور میں رہاں اللہ ور میاں بی ورہوں وے میاں بی راجھن دن راجھن دن روز ازل دی ہم وے میاں بی عشوں مول فرید نہ پھر سوں روز نویں ہم چس وے میاں بی روز نویں ہم چس وے میاں بی روز نویں ہم چس وے میاں بی

''اے فرید! یں اللہ کے عشق سے ہرگز ہیجے نہیں ہٹوں گا ، جھے روز اللہ کے ذکر میں نی لذت اللہ کے دوز اللہ کے ذکر میں نی لذت اللہ رہی ہوتی ہے۔''

ا کے جگہ پرارشا دفر ماتے ہیں:

میدا عشق وی تول ، میدا یار وی تول

میدًا دین وی توں ، ایمان وی توں

میدًا جسم وی توں میدًا روح وی توں

میدًا تلب وی توں جند جان وی تول

میدا کعبه ، قبله ، مجد ، منبر

معحف نے قرآن وی توں

فهيدائي میڈے فرض فریضے حج زکوتاں صيوم مسلوٰة اذان وي تول میدًا ذکر وی تول ، میدًا گر وی تول میدُا ذوق وی تول ، وجدان وی تول ميدًا سانول مفردا شام سلونزال من موہن جانان وی توں میڈی آس امٹیہ تے کھٹیا وٹیا میڈا تکیہ مان تران وی توں میدا وهرم وی تول ، میدا بهرم وی تول میڈا شرم وی توں ، میڈا شان وی توں میدا دکه سکه ، رون ، تعلن وی تون میڈا ورو وی تول ، درمان وی تول میدا خوشیال دا اسیاب وی تون میڈے سولاں دا سامان وی توں میڈا حسن نے ہماک سہاک دی توں میڈا بخت تے نام نشان وی توں میڈے شنڈڑے ساہ تے مونجھ منیاری منجوال وا طوفان وی تو<sub>ال</sub> میڈی مہندی ، کیل ، ساک وی توں میڈی سرخی ، بیڑا ، بان وی توں ہے یار فرید قبول کرے سرکار وی تون سلطان وی تون

#### J.-. 1 (385833(76)) (385) (76)

اللہ ہمارے دلوں کو بھی اپنی محبت سے بھر دے ادر اپنی یاد کی لذت عطا فرمادے۔

#### تیری اک نگاه کی بات ہے:

آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا اللہ تعالیٰ قبول فرما ہے۔ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ اے کریم آتا ہم نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے کاروباروں کو چھوڑا، دکانوں کو چھوڑا، اپنے برٹس کو چھوڑا، اے اللہ! اپنے دفتر دں کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، ایک بفتے کے لیے تیرے گھر ش آکر اس نیت سے تفہرے ہوئے ہیں۔ آپ بحبت کی ایک نظر ڈال دیجے گر اللہ اہمارے ول میلے ہیں، گناہوں کی نوست سے کالے ہو بچے ہیں، آپ ایسے ولوں پر نظر نہیں ڈالتے ، مولا! اب ان دلوں کو رحود یہے ، ان کو فیر کی محبت سے خالی کردیتھے اور ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا یے۔ ہم اس بات کو اچھی طرح جانے ہیں کہ جو آپ کے دربار سے خالی اختا لوٹا یے۔ ہم اس بات کو اچھی طرح جانے ہیں کہ جو آپ کے دربار سے خالی اختا لوٹا یے۔ ہم اس بات کو انجھی طرح جانے ہیں کہ جو آپ کے دربار سے خالی اختا اللہ! آپی بحبت کی ایک نگاہ ہم پر ہمی ڈال دینا۔ اللہ! تیری اک نگاہ کی بات ہے میری اللہ! اللہ! ایک موال ہے۔

اللہ رب العزت جمیں اپٹی محبت کی ایک نظرعطا فر مادے اور اپنی کچی محبت عطا فرما دے تاکہ ہم آئندہ زندگی نشر بیت وسنت کے مطابق گزارنے والے بمن جا کیں۔ ( آمین ثم آمین)

وَ أَخِرُدُعُوٰنَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْطَلَمِينَ





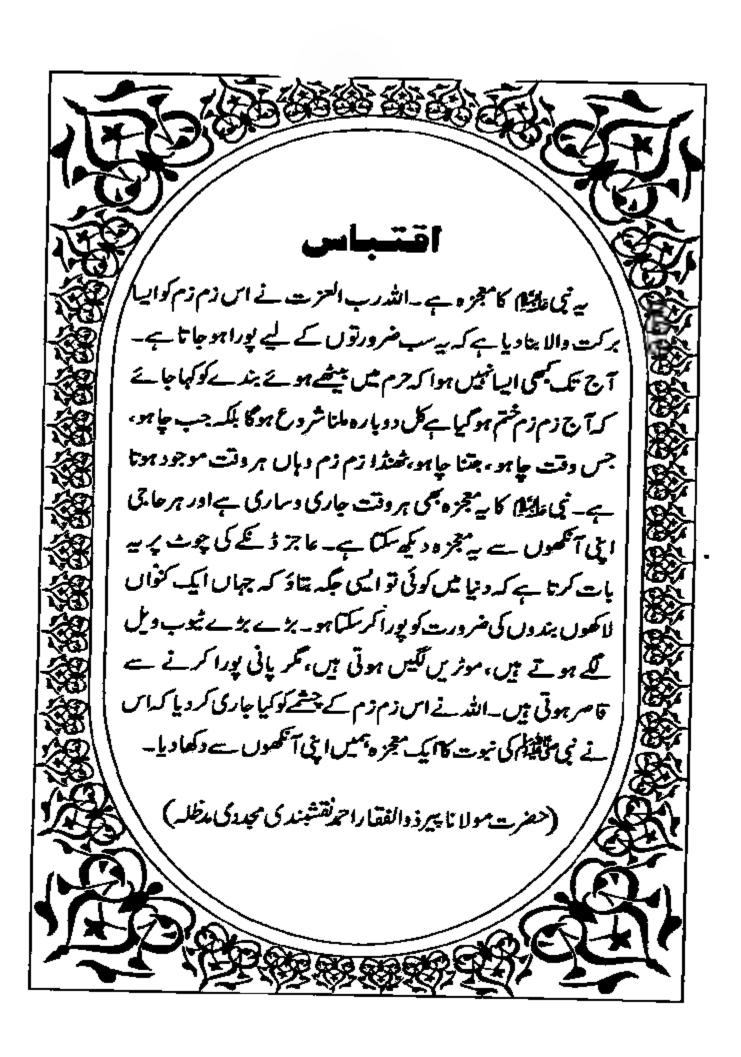

# 

أَلْحَمُدُ لِلّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الّذِينَ اصْطَغَىٰ امَّا بَعُدُا
فَأَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِمْرِ ٥ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ فَاعُودُ بِاللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ فَالْحَمْنُ اللهُ وَ يِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾ (ال عمران: ١٢٠)
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ٥

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَوِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَوِّدِنا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمْ

وفت کے تقاضوں کے مطابق مجز ہے:

اللہ رب العزت نے لوگوں کوشر بعت کے مطابق زندگی گزار ناسکھانے کے لیے انبیائے کرام کو ونیا میں بھیجا۔ پھر ان انبیا کی مدد و نصرت کے لیے معجزات عطا فرمائے۔ ہرنی کوان کے دور کے مطابق معجزے ملے۔

حضرت موسیٰ علیمیا ہے زمانہ میں جادوگری ہوئے عروح پڑھی۔ چنا نچہ انڈرنتا کی نے ان کو میں مجزہ دیا کہ ان کا عصاا ژو ہابن جا تا تھا۔لہٰذا جب جادوگروں سے مقابلہ مواتو انڈررب العزت نے حضرت موسیٰ علیمیں کوکا میاب فرما دیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ کے زمانے میں طب کافن اپنے عروج پہ تھا۔اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ کا مجرے بھی ایسے ہی عطا کیے۔

چنانچیقرآن مجیدییں ارشادفر مایا:

﴿ وَأَبُّرِئُ الْكَكُمَةُ وَالْكَبْرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْتِ اللَّهِ ﴾ (ال عمران: ٣٩)

د میں اپانچ کو ، برص واسلے کو ٹھیک کرتا ہوں اور مرتے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے تھم ہے''

قعم باذن الله قرماتے تھاور مردہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوجاتا تھا۔
جب نبی علیہ المحتاظی تشریف لائے تو عربوں میں زبان دانی کافن اپنے عروج پہ تھا۔ شعروا دب کا زمانہ تھا۔ عکاظ کا میلہ لگ تھا اور لوگ اس میں بزاروں اشعار پڑھتے ہے۔ ایک ایک بندے کو ہزاروں اشعار یا دہوتے تھے۔ ان کوائی زبان پہاتنا عبور عاصل تھا کہ اپنے آپ کو وہ 'عرب' کہتے تھے اور باتی دنیا کو 'عجم' دیعن کونگا کہتے تھے اور باتی دنیا کو 'عجم' دیعن کونگا کہتے تھے اور باتی دنیا کو 'عجم' دیعن کونگا کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عربوں جیسی فصاحت و بلاغت کہیں اور نہیں ہے۔ ان کوائل بات مرحمنہ تھا۔

" اس دور میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ النام کو قرآن مجید عطا فر مایا ، یہ ایسا معجز ہ تھا کہ جس نے لوگوں کی زبانوں کو بند کر دیا۔ چنانچے ارشا دفر مایا:

﴿ وَكُولُ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنَّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِعْلِ هَلَا الْقُرْانِ لَا يَا تُعْفُولُ وَلَا الْقُرْانِ لَا يَا تُعْفِيدًا ﴾ (بنى اسرائه الله ١٨٨)

(دار ان اورجنوں كى جاعت! أكرتم سب كے سب جمع جوجا و قرآن جو جيد جيدا كوئى كلام پيش كرنے پرتوتم ايسا جھى بھى جيد جيدا كوئى كلام پيش كرنے پرتوتم ايسا بھى بھى جي الكرچةم يس

وہ لوگ جونی عَلِیْلالِیّلام سے دشمنی اور کیندر کھتے تھے، مرنے مارنے پرتل گئے تھے، ان لوگوں کیلیے اگر اس چیلنج کو قبول کرنا آسان ہوتا تو وہ اس کوکر گزرتے۔ مگر سے ان ک بس کی بات نہیں تھی جتیا کے قرآن مجیدنے یہ بھی فرماویا:

﴿ فَأَتُو يِسُورُ إِ مِّنْ مِتْلِهِ ﴾ (البعرة:٣٣)

یعنی اگر اس جبیبا بورا قرآن نہیں بنا سکتے تو ایک سورت ہی اس جیسی بنا کے دکھا

دونیکن وہ اس چیلنج کوبھی قبول نہ کر سکے۔ان کی مقلیں جیران تھی کہ بید کیسا کلام ہے؟ ان کے شعرااس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز تنفے۔وہ کہتے تنفے واقعی اس کلام جیسا اور کوئی کلام ہوئیس سکتا۔

#### دائمی نبوت اور دائمی معجزے:

الله رب العزت نے نبی عَلِیْ الله الله کو بہت سارے معجزات عطافر مائے۔ چونکہ نبی علیہ اللہ کا ہے۔ چونکہ نبی علیہ اللہ کی نبوت وائنگی ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گی البذا جو معجز سے ملے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایک دوسادہ سی مثالوں سے اس بات کو واضح کیا جائے گا۔ محیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایک دوسادہ سی مثالوں سے اس بات کو واضح کیا جائے گا۔

## جمرات سے تنكريال المح جانے كام عجزه:

جواوگ بچ پر گئے ہیں، انہوں نے اپنی آتھوں سے دیکھا ہوگا کہ جب شیطان کو ککر یاں مارتے ہیں تو لاکھوں کا جمع ہوتا ہے آگرا یک بندہ تیرہ ۱۱ دو الج تک ککر یاں مارے تو اس کی ستر ککر یاں بنتی ہیں .....اس سال اخبار کے مطابق پچاس لا کھ حاجی ہوائی جہاز کے دریعے سے آئے اور ہیں لا کھ حاجی زشنی راستے سے آئے ۔ کو یا اس ستر لا کھ حاجی زشنی راستے سے آئے ۔ کو یا اس ستر لا کھ حاجی بھوں اور ہر بندے ستر لا کھ حاجی شخص اور ہر بندے ستر ککر یاں مارنی ہوں ، تو بہتو ککر یوں کا بہاڑ بن جانا چاہے۔ لیکن وہاں پر ایسا نظر بی تہیں آتا۔ جب بھی ککریاں مارنے کے لیے جاتے ہیں تو تھوڑ اساؤ میر نظر آتا ہے اور ایک بلڈ وزر دو تین مرتبہ ہیں وہاں سے بٹا دیتا ہے۔

یمی بات نی علیہ اللہ اللہ ہے ہوچیم من کہ کئکریاں تو اتنی ماری جاتی ہیں، لیکن وہ نظر نمیں آتیں۔اس کی کیا دجہ ہے؟ نمی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فر مایا چوکئکری اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جاتی ہے اس کو اللہ کے فریشتے اٹھا لیلتے ہیں، اور جو نظر

آتی ہیں وہ بچی سیمی تشکریاں ہوتی ہیں۔

اس مجزے کو ہم اپنی آئھوں سے دیکھتے ہیں۔ عقل جیران ہوتی ہے آگر ایک، کنگری کا سائز مٹر کے وانے کے برابر بھی ہوتو پھر بھی اگرستر لاکھ بندے سترستر کنگریاں ماریں تو ایک پہاڑنظر آتا چاہیے، لیکن نظر نہیں آتا اور نبی علیہ المجاری کا یہ ججزہ قیامت کے دن تک جاری وساری دہے گا۔

#### آبيزم زم كالمعجزه:

اب دیکھیے کہ حکومت کوشہر میں پانی پہنچانے کے لیے پانچ چھے نیوب ویل بلکہ بعض شہروں میں تو بارہ بارہ نیوب ویل اور اٹھارہ اٹھارہ نیوب ویل بھی لگا تا پڑتے ہیں، تب جا کرشہر کے لوگوں کی پانی کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ جبکہ زم زم کا تو ایک ہی کنواں ہے۔ اور اس کنویں سے پینے والے کتنے ہیں؟ ستر لا کھتو حاجی ہیں۔ کیونکہ جو بندہ بھی جج کے لیے جا تا ہے تو وہ زم زم تو پیتا ہی ہے، اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کے جند لوگ ہیں وہ سب زم زم نی ہیتے ہیں۔ بلکہ ہم نے بید یکھا کہ مکہ مکرمہ کے گروسو

کلومیٹر کے اندرا ندر جوشہراور بستیاں ہیں ان کے لوگ بھی زم زم ہمرکے لے جاتے ہیں اور گھروں میں لے جاکر پیٹے ہیں۔ پھرسارے حاجی زم زم لے کربھی جاتے۔ ہیں۔ بلکداب تو ماشاء اللہ مسجد نبوی میں بھی زم زم نم پہنچا دیا تمیاہے۔

ایک انجینئر ہونے کے ناتے عقل اس یات کو پیچنے سے قاصر ہے کہ ایک کویں سے اتنا پانی لکٹنا کیسے مکمکن ہے کہ شہر کے بھی لا کھوں لوگ پئیں ،ستر لا کھآنے والے بھی بیٹن ، وہ ساتھ کھر دں کو بھی لے کے جائیں اور سوکلومیٹر قریب کے ایر یا کے ہرشہراور برستی کے لوگ بھی اس کو پئیں۔

سے کیا چیز ہے؟ یہ بی علیہ الخالی کا مجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زم زم کو ایسا برکت والا بنا دیا ہے کہ یہ سب ضرورتوں کے لیے پورا ہوجا تا ہے۔ آئ تک کھی ایسا نہیں ہوا کہ حرم میں بیٹھے ہوئے بندے کو کہا جائے کہ آج زم زم ختم ہوگی ہے کل دوبارہ ملنا شروع ہوگا بلکہ جب چا ہو، جس وقت چا ہو، جتنا چا ہو، شفتڈ ازم زم دہاں ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ نی علیہ الخالیہ آنا کا یہ ججزہ ہی ہروقت جاری وساری ہا اور ہر حاتی اپنی آٹھوں سے یہ ججزہ و کھے سکتا ہے۔ عاجز ڈیکے کی چوٹ پر یہ بات کرتا ہے کہ و نیا شن کوئی تو ایسی جگرہ و کھے سکتا ہے۔ عاجز ڈیکے کی چوٹ پر یہ بات کرتا ہے کہ و نیا شن کوئی تو ایسی جگرہ ہو ایسی کنواں لاکھوں بندوں کی ضرورت کو پورا کرسکتا ہو۔ بڑے برے بڑے نیوب و میل گئے ہوتے ہیں، موٹریں گئیس ہوتی ہیں، گر پانی پورا کرسکتا ہو۔ بڑے سے قاصر ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس زم زم کے جشے کوکیا جاری کردیا کہ اس نے کرنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس زم زم کے جشے کوکیا جاری کردیا کہ اس نے کی علیہ العملون والسلام کی نبوت کا ایک مجزہ ہمیں اپنی آتھوں سے دکھا دیا۔

چنانچداب بید بات واضح ہوگئ کہ نی مَلِیّنا اللّٰهِ کو جو مِعْرے ملے وہ وائی ہیں اور قیامت تک جاری وساری رہیں گے۔آپ مِنَّالْیُیْمُ کی نبوت بھی رہے گی اور آپ مِنْ اللّٰیٰمِ کم کے معجز رے بھی رہیں ہے۔

#### حاراوردائی معجزے:

ایک تکتے کی بات جوآج بیدعا جز کہنا جا ہتا ہے وہ بیہ کدان معجزات کے علاوہ نبی عَلِیْا اِلْمِالِمِ کے جارم فِزات ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں تھے، جاری رہیں معےاور پوری امت ان کوا پنی آتھوں سے دیکھے گی۔

# (ن قرآن مجيد)

پہلامجزہ اللہ رہ العزت کا کلام، قرآن مجید ہے۔ یہ ایک محفوظ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّا نَهُنَّ مُنَّالِنَا اللِّهِ كُو وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونٌ ﴿ المعبودَ ٩) " بيئك اس هيمت تا م كوہم نے تا زل كيا اوراس كى حفاظت كے بحى ہم ہى ذمه دار ہیں۔''

چونکہ اللہ رہ العزت نے اپنے کلام کی حفاظت کا خود و مدلیا ہے اس لیے ہیآ ج مجمی محفوظ ہے اور رہتی و نیا تک بھی محفوظ رہے گا۔ چودہ سوسال کے اس عرصے میں و نیا میں کوئی ایک لو بھی ایسانہیں گزرا کہ و نیا میں کہیں بھی اللہ کا کلام نہ ہور ہا ہو۔اس طویل عرصے میں تسلسل کے ساتھ میروفت اللہ کا کلام کہیں نہ کہیں و نیا میں ضرور موجود رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ بیاللہ رب العزت کے کلام کام جزہ ہے۔

> قرآن مجید کومٹانے کی ناکام کوششیں: قرآن مجید کومٹانے کی ہوی کوششیں کی کئیں۔

> > o....تا تاريون کې کوشش:

تا تاربوں نے جب مسلمانوں پر فتح پائی تو انھوں نے د جلداور فرات میں اتنی

سمتایوں کو ڈالا کہ وہاں پر مل بن ممیا ایک مہینہ تک دریا کا پانی سیاہ ہوکر چاتا رہا۔ سمتایوں کی سیابی امر تی رہی اور پانی کالا ہوکر بہتا رہاوہ چاہیجے تھے کہ اس کوشتم کرویا جائے لیکن وہ خود توشتم ہو سکے لیکن اللہ کا قرآن شتم نہ ہوا، دنیا بیں موجو درہا۔

#### ه....فرگيون کي کوشش:

اس کے بعد دومری کوشش اس وقت کی گئی جب یہاں تحدہ ہندوستان تھا۔فرکگی سے بہاں تحدہ ہندوستان تھا۔فرکگی نے جب یہاں تحدہ ہندوستان تھا۔فرکگی نے جب یہاں پرآ کرمکومت کی۔اس نے بیکوشش کی کے مسلمانوں کا قرآن سے رشنہ تو ڈرور بہت کوشش کی گئی محراللہ کا کرم ہوا کے قرآن آج بھی اس طرح موجود ہے اور نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام کی ثبوت کی صدافت کے پرچم کواہر ارباہے۔

#### ن ..... كيونستون كى كوشش:

پھر تیسری کوشش اس وقت کی مخی جب ایشیا بی اکیونزم "آیا ، چنانچه انہوں نے اپنے اپنی بابندی لگا دی۔ اس کی زبان ان کو بھی بین کر دیا یعنی بابندی لگا دی۔ اس کی زبان "حربی بین کر دیا اور قالون بیربنا دیا کہ اگر کسی گھر سے حربی زبان بی لکھا ہوا کا فذیعی نظیم گا تہ ہم اس گھر کے ہر فرد کو بھائی دے دیں سے ۔ ستر سال ایسے بھی گزرے کہ مسلمان اپنے گھروں بیل قرآن مجیدر کھائیں سکتے ہے۔ جہاں سے بھی قرآن مجید کا ایک صفح لگل آتا تھا دہاں کھر کے سب اوگوں کو بھائی دے دی جاتی تھی۔ حبال سے بھی شرآن مجید کا ایک صفح لگل آتا تھا دہاں کھر کے سب اوگوں کو بھائی دے دی جاتی تھی۔ مسلمان کا تا تھا دہاں کھر ہیں رکھائیں جاسکیا تھا۔

#### ایک روی عورت کی بے قراری:

مجھے ایک مردیہ تا شفتد جائے کا موقع ملا۔ علما بھی ساتھ تھے۔ ایک خالون نے جب چھے ایک مردیہ تا شفتد جائے کا موقع ملا۔ علما بھی ساتھ تھے۔ ایک خالون نے جب جب بھی دور سے ویکھا تو وہ قریب آکر ہو چھنے لگی: کیا آپ سلمان ہیں؟ ہیں نے کہا: الحمد وللہ! مسلمان ہوں۔وہ کہنے لگی کیا آپ کے پاس قرآن ہے۔۔۔۔میری جیب

یں ایک چھوٹے سائز کا قرآن مجیدتھا۔ جوعام طور پرسفریس ساتھ رکھتے ہیں۔ یں نے وہ اسے دکھایا کہ یہ قرآن ہے۔ اس نے بوچھا: کیا تیں اسے دیکھ سکتی ہوں؟ یس نے کہا: کیوں نیس، آپ ضرور دیکھیں۔ جب اس کوقر آن مجید دیا تو وہ اسے چوشنے کی، آنکھوں سے لگانے کی، سینے سے لگانے کی۔ جیسے کوئی پچھڑا ہوا بندہ کی ہے برسی چاہتوں اور محبتوں کے ساتھ ملتا ہے، ایسے ویوانوں کی طرح وہ قرآن مجید کو بیار سرے کی۔

ہمارے ایک عالم نے بوجھا: آپ اس کوا تنا دیوانہ دار پیار کیوں کررہی ہیں؟ وہ کینے گئی: میری عمراس وفت انتالیس سال ہے۔ میرے والدین بھی مسلمان متھاور کہنے گئی: میری عمراس وفت انتالیس سال ہے۔ میرے والدین بھی مسلمان متھاور انہوں نے جھے بھی کلمہ پڑھایا تھا۔ نیکن ان انتالیس سالوں میں آج پہلی مرتبہ اللہ کے کلام کود کھے رہی ہوں۔

و ہاں الیں یا بندی لگائی گئی۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ قرآن مجید وہاں پر بھی موجو در ہااور حافظ بھی رہے۔

#### حکومت وقت کی حیرانی:

ہمیں ایک مرتبہ رمضان المبارک بیں دہاں جانے کا موقع ملا۔ وہاں کی تومت نے اس وقت ایک " قر اُت کا نفرنس" منعقد کروائی۔ اس کا نفرنس! ستمولیت کے لیے شرط رکھی گئی کے صرف حافظ اور قاری حضرات ورخواست و ہے سکتے ہیں۔ وہ سجھتے تھے کہ شاید ہمارے ملک بیس زیارہ سے زیا وہ سوئیس ، تو دوسوحا فظ ہوں ہے۔ لیکن اللہ کی شان ان کی آئی میس اس وقت کھی کی کھی رہ گئیں جب چودہ ہزار حفاظ نے قر آن نوا ہی بڑھنے کے لیے درخواسیں جمع کروائیں۔ وہ جران ہو کے کہ یہاں تو قر آن تھا ہی نہیں ، بیرحافظ کیے ہی ہاں ایس ہوئے کہ کہا ہر میں قر آن نہ نہیں ، بیرحافظ کیے ہی ہاں ایس ہوگئے۔ مونے کہ خاہر میں قر آن نہ ہوئے کہ با وجود وہاں حفاظ پریوا ہوگئے۔

#### د دایمان افروز دافعات:

• ..... ہارہے ایک ووست تھے وہ سٹیل مل کے اندر ایک ہوئے انجینئر تھے ..... چونکہ سٹیل مل رشیا سے لی گئی تھی اس لیے سٹاف کو ٹریننگ کے لیے وہاں ماسکو بھیجا گیا ..... جب ہمارے وہ انجینئر دوست ماسکو سے تو دہاں قیام کے دوران جمعہ کا ون آگیا۔ چنا نچھانہوں نے کہا: بیس تو مسجد میں جا کرنماز پڑھوں گا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا: بی ، یہاں مسجد میں تو بند ہیں۔ صرف دومسجدوں کو کھولا گیا ہے تا کہ سیاح آئیں اور وہ ان کو دیکھ کر سطے جا کیں۔

بیا یک مجد بین پینی گئے سے ، صفائی کی اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہاں کا در ہان کے کئے ، صفائی کی اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہاں کا در ہان کہنے لگا کہ آگر آپ کوکسی نے پکڑلیا تو بیس ذمہ دار نہیں ہوں گا۔اس نے کہا: بھٹی ! بیس سرکاری مہمان ہوں ، اپنے گھر بیس بھی مسلمان تھا اور یہاں بھی مسلمان ہوں ، جھسے اپنے پروردگار کی نماز پڑھنے سے کون روک سکتا ہے؟

جب اس نے تماز پڑھی تو ایک چھوٹا سا بچداس کے پاس آیا اور اشارے سے کہا کہ آپ کومیرے ابو بلارہ جیں۔ جب مجدسے باہر نظے توسا منے بی ان کا کھر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بیس وہاں چلا گیا۔ ان لوگوں نے کنڈی لگا دی۔ اس وقت ان کے چہروں چہرے پرخوف کے آٹار تمایاں تھے۔ جب انہوں نے کنڈی لگا دی تو ان کے چہروں سے خوف ختم ہو گیا اور وہ خوش ہو کر میری طرف لیکے۔ جب وہ ملے تو کہنے لگے: مسلمان! ہم بھی مسلمان ہیں وہ لوگ اردواور انگلش زبان نہیں جانے تھے اور میں رشین نہیں جانے تھا۔ اس لیے ہم اشاروں میں ہی با تیں کرنے گے۔ خیر! اور میں رشین نہیں جانے تھا۔ اس لیے ہم اشاروں میں ہی با تیں کرنے گے۔ خیر! انہوں نہیں جانے بھا لی اور آپس میں با تیں کرنے گے۔

میرے سامنے چند بچے بیٹھے ہوئے تتھے۔ میں نے ان سے پوچھا: کیاتم قرآن مجید پڑھے ہوئے ہو؟ ایک نے کہا: ہاں۔ میں نے جیب سے قرآن پاک نکال کے اس سے ما منے رکھا اور میں نے کہاتم قرابی ہے سناؤ۔ وہ بچہ برامنہ دیکھتا ہوا ، پڑھ نہیں رہا تھا۔ میں نے بھراسے کہالیکن وہ پھر بھی نہ پڑھ سکا۔ میں نے جب اس کے والد کی طرف دیکھا تو وہ مسکرار ہے تھے۔ میں جیران ہوا کہ وہ کیول مسکرار ہے ہیں۔
اس دوران میں نے ایک آیت پڑھنا شروع کردی اور کہا کہ بیمال سے پڑھو:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ فَارًا ﴾ (التعديم: ٢) كَتِ بِين كَهِ بِين كَهِ بِين عِن مِن نَه دوتين لقظ بِرُ هنا شروع كي تواس بَعَ فَي عَنِي بِرُهنا شروع كرويا - بين جران تفاكه بِهِلْ بِرُهتا تَهِين تفااوراب بِرُهنا شروع كيا ب توركنا بي بين بيديا معامله ب

وہ کہنے گئے: جب ہم نے اپنی آٹھوں سے قرآن پاک کام بجزہ دیکھا تو دل سے
آواز آئی: لوگوا تم کاغذ پر لکھے ہوئے قرآن کو تو بین کر سکتے ہو، سینے بیں لکھے ہوئے
قرآن کوتم کیسے بین کرو مے ۔ تو قرآن مجید کوشم کرنے کی کئی بارمنظم کوششیں کی گئیں
لیکن چووہ سوسال گزرنے کے بعد آج مجمی قرآن پاک اپنی اصل شکل میں موجود
ہے، کتا بی شکل میں اور حفاظ کی شکل میں مجی ۔ آج مجمی کا کھوں مردا در لاکھوں عور تیم

قرآن مجيد كواپ سينے ميں محفوظ كيے ہوئے ہيں۔

سایک مرتبام کی میں میرے پاس دو تین علیا آئے۔ وہ کہنے گئے: تی ایہاں ایک است المداہب کوسل بنی ہوئی ہے جہاں مختف خاہب کے سریراہ آئے ہیں۔ اوراپنے اپنے خدہب کے بارے ہیں گفتگو کرتے ہیں۔ ہم میں سے ایک دو بندوں نے دہاں جاتا شروع کر دیا، لیکن وہ استے چالاک ہیں، استے سارٹ ہیں، استے سارٹ ہیں، استے میار ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی دین پڑھا ہوا بندہ جاتا ہے تو اس سے سائنس کی با تیں ہو چھتے ہیں اورا گرکوئی سائنس پڑھا ہوا جا ہے تو اس سے دین کی با تیں ہو چھتے ہیں اورا گرکوئی سائنس پڑھا ہوا جا تا ہے تو اس سے دین کی با تیس ہو چھتے ہیں۔ اورا گرکوئی سائنس پڑھا ہوا جا تا ہے تو اس سے دین کی با تیس ہو چھتے ہیں۔ اورا گرکوئی بندہ جاتا جودین اور سائنس دونوں کے بارے میں جاتا ہے تو اس سے دوروحانیت کی باتیں ہو چھتے ہیں اس طرح دہ ہرآئے والے ہیں جاتا ہے تو اس جا کیں اس طرح دہ ہرآئے والے بین جاتا ہے تو اس جا کیں اس خریضہ کو نورا کریں۔

میں نے پہلے تو ان سے بڑی معذرت کی ایکن وہ کہنے گئے: ی ا ہم آپ کے
پاس چل کرآ ہے ہیں اور آپ سے کہدرہ ہیں کہ اس وقت ہماری بید مہدواری ہے
کہہم وہاں چا تیں اور اسلام کی نمائندگی کریں۔ خیر ا ان کے اصرار پریش وہاں چلا
گیا اور ان کو بتا دیا آئندہ بی عاجز میٹنگ میں آتا رہے گا اور اگر آپ کو اسلام کے
بارے میں کچھ پوچھتا ہوگا تو آپ جھسے پوچھے گا۔ جواب آتا ہوگا تو میں خود بتا
بارے میں کچھ پوچھتا ہوگا تو آپ جھسے پوچھے گا۔ جواب آتا ہوگا تو میں خود بتا
دوں گا اگر نہیں آتا ہوگا تو میں اپنے بروں سے پوچھے گا۔ جواب آتا ہوگا تو میں خود بتا
تپ کو بتادوں گا۔ اس بات پروہ مطمئن ہو گئے اور میں نے جانا شروع کر دیا۔
وہاں ایک بات تو میں نے بید کھی کہ ان میں سے جو یہودی عالم تھا جے رہا کی

ككتابير تفاكماس كادل كدكداتا ب، وه محسوس كرتاب كدبيسنت توحضرت موى عَلِيَّا لِيَهِمْ

كى ہے، بيمسلمان اس كے دارث بن محتے ادرجم محروم ہو محتے ۔ ايك دن جھے كہنے لگا:

You always come with a different respective look

''آپ ہمیشہ ایک باوقار شخصیت بن کرآتے ہیں''

مقصدان کا پیرتھا کہ بیہ جو تمامہ تھا ، جبہ تھا ، عصا تھا ، ان کا اس کے ول پراٹر ہو گیا

\_1

ایک دن سیرٹری کے لگا: تی ااگلی میڈنگ کا ایجنڈ اکیا ہوگا؟ میں نے کہا: جس
دین والے کے پاس جوورڈ آف گاڈ (اللہ کا کلام) ہے جوان کے نبی پراتر ا، ہرایک
وہ پڑھ کرسنا ہے گا۔اس کو میہ آئیڈ یا بڑا اچھا لگا اور اس نے فورا کہہ ویا کہ اگلی میڈنگ
میں ہردین والے اپنے اپنے نبی پراتر نے والا اللہ کا کلام پڑھ کرسنا کیں گے۔
میں ہردین والے اپنے اپنے نہی پراتر نے والا اللہ کا کلام پڑھ کرسنا کیں گے۔
جب آگلی و فعہ میڈنگ شروع ہوئی تو وہ صاحب جھے بی کہنے گے: تی ! آپ نے
بی آئیڈ یا ویا تھا، لہذا اب آپ بی شروع کریں ۔۔۔ جھے ہم کہتے ہیں جو بولے وہی
کنڈی کھولے ۔۔۔۔۔ خیر ایمن نے سورت فاتحہ پڑھی اور پھر آسان اگریزی میں اس کا
ترجمہ ان کے سامنے کر دیا۔

میں نے سورت فاتھ کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہیلی کتابوں میں جو پھھٹازل کیا وہ سارا پھھاللہ رب العزت نے قرآن میں نازل کر دیا ۔ پھر جو پھھ بورے قرآن میں اللہ نے نازل کیا ، وہ سور ہ بقرہ کے اندر نازل قرما دیا۔ اور جو پھھ سور ہ بقرہ کے اندر نازل کیا ، اللہ تعالی نے اس کو سور ہ فاتھ میں نازل کر دیا۔ اس لیے اس کو 'فاتحۃ الکتاب' 'مھی کہتے ہیں۔ یعنی سے بی ہیں۔ یعنی سے بی اور سمری ہے۔ تو چونکہ پورے قرآن مجید کی تعلیمات اس سورے کے اندر سمٹ کے آگئیں، البندا اس کو پڑھنا کو یا پورے قرآن کی تعلیمات اس سورے کے اندر سمٹ کے آگئیں، البندا اس کو پڑھنا کو یا پورے قرآن کی تعلیمات ان سے چیش کرنے کی ما نند ہے۔

اس کے بعد ایک یا دری (عیسائیوں کاعالم) بیٹھا ہوا تھا،اب اس کی باری تھی۔ اس نے تو اپنی انگریزی والی بائبل کھولی اور اس میں سے اس نے " پہاڑی کا وعظ" یر منا شروع کر دیا۔ بائبل میں حضرت عیسیٰ عَلِطْلِیّا ایک بارے میں ایک پہاڑی کا وعظ ہے جس کو وہ بہت ہی جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں۔.... جب اس نے ایک دو منٹ پڑھاتو میں نے بوائٹ ریز کیااور میں نے سیکرٹری سے کہا: کہ میں ایک بوائث شیر کرنا چاہتا ہوں۔اس نے کہا جی بتا کیں۔ میں نے کہا: پچپلی مرتبہ فیصلہ بیہوا تھا كه جردين والفيك ياس جودرة أف كا ذ (الله كا كلام) بوه يرده كرسنايا جائع كا، ای کیے تو میں نے عربی پڑھ کے سنائی کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا تھا۔ چٹانچےاب میں ان سے یو چھنا جا ہتا ہوں کہ کیا بیہ بائیل ،جوان کے پاس ہے ، پیہ انگریزی زبان میں وزل ہوئی تھی؟ اب وہ بات کی تبہ تک پہنچا کہ ہم کہاں آ کر مجینے یں۔ چیپ بی رہا۔ اگر کے کہ عبرانی زبان میں آئی ہے تو ہم نے کہنا تھا آپ تو انگریزی پرده رمیں ہیں ،عبرانی زبان میں بائبل پردھو۔ تو پھراس کا جواب یہی ہونا تھا كدوه توہے بى تبيں۔

تھوڑی دیر خاموثی رہی۔ پھر یہودی رہائی آئے ہوھا، کیونکہ آئے اس کی ہاری
میں اس کو بھی پید تھا کہ بیس تورات کا انگریزی ترجمہ لایا ہوں، حمر و زبان بیس تو
میرے پاس پچھ بھی نہیں ،اور یہ بچھ سے بھی یہی سوال کرے گا، تو وہ کہنے لگا: مسٹر
احمر! ..... وہ بچھ احمد کے نام سے پکارتے تھا در بیس اسے اپنی خوش نصیبی سجھتا تھا۔
وہ بچھے کہنے لگا: مسٹر احمر! بیس ایک بات آپ کے سامنے کلیر (واضح) کرتا ہوں کہ
پوری دنیا بیس جینے بھی ادیان ہیں، آج ان بیس سے فقط مسلما توں کے پاس' اللہ کا
کلام' 'اصلی شکل بیس موجود ہے، باقی کس کے پاس بھی اللہ کا کلام اصلی شکل میں موجود
خہیں ہے۔ الحمد للہ ، تم الحمد للہ ااس دن دل کو اتن خوش ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ کفر

#### 

## ( احادیث مبارک

دوسرام بجزو نی مظافقات کا فرمان ہے، جسے ہم حدیث مبارکہ کہتے ہیں، کیونکہ صدیث مبارکہ کہتے ہیں، کیونکہ صدیث مبارکہ کہتے ہیں، کیونکہ صدیث مبارکہ قرآن مجید کی تغییر ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں: اے میرے ہیادے صدیب مالی آپ کی مبید کی تغییر ہے۔اللہ تعالی فرمانے کی حبیب مالی کہتے ہواللہ نے آپ کی حبیب مالی کہتے ہواللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا۔

سرت روس روید.

تو آپ اس کو واضح فر ما تین بکولیل، تو نبی فاینگانی نے اس کو کھولا۔ چونکہ قرآن محفوظ تو نبی فاینگانی نے اس کو کھولا۔ چونکہ قرآن محفوظ تو نبی فاینگانی فر مائے، وہ مجمی محفوظ ۔ چانچہ چودہ سوسال سے مرصے میں ایک لحد ایسانہیں آیا کہ پوری دنیا میں نبی علیہ المسلوۃ والسلام کی حدیث کی کوئی کتاب موجود نہ ہو۔

#### حفاظ مديث:

بلکہ روور میں، ہرز مانے میں اللہ نے ایسے بندوں کو پیدا کیا جوحدیث کے مافظ سے۔ آج تو ہم مافظ کا لفظ استعال کرتے ہیں قرآن کے حافظ کیلیے، پہلے زمانے میں صدیث کے حافظ کیلیے، پہلے زمانے میں صدیث کے حافظ کے لیے بیلفظ بولا جاتا تھا۔حافظ این جیمیہ،حافظ ابن تیمیہ،حافظ ابن کے حافظ تو اکثر تیمیہ میں میں میں میں میں میں کہ استاد تھے۔قرآن کے حافظ تو اکثر

و پیشتر ہوتے ہی تھے، تا ہم قریب کے زمانے میں بھی الیی جستیاں گزریں۔ہمارے اکا پر میں معفرت کشمیری میں ہوئی کو ہزاروں احادیث یا دبھی۔توبیہ احادیث کتا ہوں میں بھی محفوظ د ماغوں میں بھی محفوظ۔اب اس کے واقعات تو بوے لیے ہیں ، بھر ہات کو محتقر کرتے ہوے مرف ایک واقعہ سنا کرآئے جلتے ہیں۔

## ايك دلچسپ دا قعه:

انوزرعه بمنظمه ایک محدث تھے، ان کے ایک شاکرد کی شادی ہوئی اور ابتدائی دنوں میں اسے ایک مرتبہ کھر جانے میں در ہوئی۔ بیوی کھانا ایکا کے انتظار میں تھی، اس کو خصبہ آیا کہ اتن دمیر سے آئے ، چنانچہ بولنے تکی بھی اور کی بروا ہی تہیں ، پیلے جاتے ہوتو تنہیں کوئی احساس بی نہیں ہوتا کہ چیجے والے سبحی مرکئے ہیں یاز ندہ؟ جیسے يوياں اکثر اپنا گاناسناتی ہیں اور خاوند سنتے ہیں گئی مرتبہ نو و وہمی وی بولنے کئی نے خیر اس نے سمجھایا کہ بیس کہیں برے کام کے لیے ہیں کیا تھا، حدیث سننے کے لیے حمیا تھا۔ وہ بھی زبان کی ذراجیز تھی ،کئی ہوتی ہیں ناں ،مرج کی طرح۔ وہ کہتے گلی: تممارے استاد کو کچھ آتائیں جمہیں کیا آئے گا؟ جب استاد کے متعلق بات ہوئی توبیہ بھی غصے میں آسمیا۔ کہنے لگا: اگر میرے استاد کو ایک لا کھے سے زیادہ حدیثیں یا دنا ہوں توخهیس میری طرف سے تین طلاق \_لو جی! اب دات گزری ذرا بیوی کا بھی د ماغ مصندًا ہوا، خاوند کا بھی مصندًا ہوا۔ا تدریے تو دونوں کو یہی تھا کہ طلاق واقع نہ ہو۔لیکن تحكم كيا ہے؟ ميہ پينة نبيس تقا- بيوى نے يو جيمانة اكيس بى! طلاق موئى يانہيں؟ اس نے كهاك بمنى ايه بات تومشره طلقى - بياتو جهے است استا وسے يوجها يا \_ كا\_ اكر ميرے استاد كوايك لا كھ حديثيں يادند مول تو مجرطلاق موگى ينير، وه حضرت كے ياس آیا اور پورا دا قعدسنایا اور پوچھا کراب کیا تھم ہے؟ کدر کھوں یا چھوڑ دل۔حضرت متکرائے اور فرمایا: کہ جاؤ میاں، بیوی کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزارو۔ایک

# BC \_ ATUL SATE DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF TH

لا كەھدىيىس مجھےاس طرح ياد ہيں جس طرح لوگوں كوسورة فاتحہ ياد ہوتى ہے۔ ف

فن اساء الرجال:

تو قرآن مجید ہی محفوظ اور صدیث مبارکہ ہی محفوظ ۔ اللہ نے ایسے بندے پیدا کر ویے جن کو رجال الحدیث کہا گیا۔ وہ حدیث پاک کے حافظ بھی ہے اوران کی قد ویں بھی کر دی ۔ انہوں نے ان کو پڑھا اور اس کے لیے انہوں چھان پھٹک کر کے اصول بھی بنائے ۔ انہوں نے اس کو پڑھا اور جرح اور اساء الرجال کا ایک پورافن قائم کیا ۔ اگر کوئی آ دی اٹھ کر کے کہ میں فلاں حدیث جانتا ہوں تو پہلے اس آ دی کوتو لا جائے گا کہ بیاس قابل ہے بھی کہ حدیث بیان کر ہے ، سبحان اللہ ۔ کیا شان ہے اس و بین کی ایک بیائے اس طرح مجھان کے ان احادیث پاک دین کی ایک بیتا ہے ۔ چنا نچر آئ لاکھوں احادیث پاک کو کھون ظ کی جس طرح کوئی جھان کے پائی بیتا ہے ۔ چنا نچر آئ لاکھوں احادیث پاک سے کائی شکل میں موجود ہیں اور یہ ہمیشہ محفوظ رہیں گی ۔ تو قرآن مجید بھی محفوظ اور میں میارکہ بھی محفوظ اور میں اور یہ ہمیشہ محفوظ رہیں گی ۔ تو قرآن مجید بھی محفوظ اور میں احادیث میارکہ بھی محفوظ اور میں اور یہ ہمیشہ محفوظ رہیں گی ۔ تو قرآن مجید بھی محفوظ اور احادیث میارکہ بھی محفوظ ۔

هارس عربي

تیسرا مجزہ قرآن اور حدیث کو جہاں پڑھایا جاتا ہے اس جگہ کا نام مدرسہ ہوتا ہے۔ جب قرآن بھی محفوظ ، اور حدیث بھی محفوظ اور مدارس بھی محفوظ ۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ قرآن حدیث تو محفوظ ہوں اور اس کی حفاظت کی جگہ غیر محفوظ ہوجائے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ دیکھیں! اگر جان و نیا میں موجود ہے تو جسم کے اندر ہی ہے جسم ہوگا تو اس کے اندر ہوگی۔ اس طرح یہ مدارس آ یک جسم کی مانند ہیں۔ قرآن وحد یہ کاعلم اس کے اندر ہوگی۔ اس طرح یہ مدارس آ یک جسم کی مانند ہیں۔ قرآن وحد یہ کاعلم ان کی روح کی مانند ہیں۔ قرآن وحد یہ کاعلم ان کی روح کی مانند ہیں۔ قرآن وحد یہ کاعلم ان کی روح کی مانند ہیں۔ قرآن وحد یہ کاعلم ان کی روح کی مانند ہیں۔ قرآن وحد یہ کاعلم ان کی روح کی مانند ہیں۔ قرآن وحد یہ کاعلم ان کی روح کی مانند ہیں۔ قرآن وحد یہ کاعلم ان کی روح کی مانند ہیں۔ آران کی صرور سے ان کی روح کی مانند ہیں۔ آران کی صرور سے کی مانند ہیں۔ ان مدارس کی ضرور سے ان کی روح کی مانند ہیں۔ آران کی صرور سے کی مانند ہیں۔ ان مدارس کی ضرور سے کی مانند ہیں۔ آران کی دوح کی کی دوح کی مانند ہیں۔ آران کی دوح کی کی دوح کی مانند ہیں۔ آران کی دوح کی مانند ہیں۔ آران کی دوح کی مانند ہیں۔ آران کی دوح کی کی دوح کی مانند ہیں۔ آران کی دوح کی دو کی کی دو کی کی دوح کی دو کی دو کی دو کی کی دو کی کی دو کی دو کی کی دو کی کی دو کی کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی کی دو کی کی دو کی کی دو کی دو کی دو کی کی دو کی

سب سے پہلا مدرسہ:

بد مدارس نبی علیہ المجانی کے زمانے سے شروع ہوئے ، سب سے پہلا مدرسہ جو نبی علیہ المدرسہ جو نبی علیہ المدرسہ بنی علیہ المدرسہ اللہ منظا۔ "اصحاب صفہ کا مدرسہ "
صفہ اونجی جگہ کو کہتے ہیں ۔ وہاں صحابہ دی گفتی رہتے ہے، وہاں زندگی گذارتے سنتے اور نبیعلیہ السلوٰۃ و السلام وہاں تشریف لا کران کو دین سکھاتے ہے۔ نبی علیہ السلوٰۃ و السلام وہاں تشریف لا کران کو دین سکھاتے ہے۔ نبی علیہ المام فرمایا گیا:

(( إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ))

نی عابلہ المام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ پھر یہاں سے سحابہ و کا گفتہ مسلم اور دین کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہاں امت میں دین اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ پھر یہاں سے سحابہ و کا گفتہ سکے دینا میں نظے اور انہوں نے پھر تابعین کو سکھایا۔ جو سحابی دہاں گیا وہ خود بخو دوین کا ایک مدرسہ بنما چلا گیا۔ چنا نچہ مدرسہ اس محارت کا تا مہیں ہوتا ، استاداور شاگر و کھلے میدان میں جا کر بیٹھ کر پڑھنا ، پڑھا تا مدرسہ ہوتا ہے، اگر استاد اور شاگر دیکھلے میدان میں جا کر بیٹھ جا کی تو وہ مدرسہ اور اگر انار کے درخت کے بینچ جا کر بیٹھ جا کی تو وہ مدرسہ اور اگر انار کے درخت سے شروع ہوئے اور پوری دنیا میں رہے مدارس نی علیہ المسلا ہ و السلام کے زمانہ سے شروع ہوئے اور پوری دنیا میں رہے مدارس نی علیہ المسلام و السلام کے زمانہ سے شروع ہوئے اور پوری دنیا میں رہے ، آج بھی دنیا میں محفوظ ہیں ۔ انہی مدارس کی برکت ہے کہ آج ایک موسے زیادہ مخاط کی دستار بندی کے لیے ہم یہاں اکتھے ہوئے ہیں۔

مدارس بندکرنے کی مذموم کوششیں: ان کو بندکرنے کی بوی کوششیں کی کئیں۔

⊙ ..... کمیونزم کے ذریعے:

سب سے پہلے رشیا میں جب کمیوزم آیا تو انہوں نے مدرسوں پر بین لگا دیا،

چنانچدىدرسەنام كى كوئى چىزرشيا بىل موجودىندرى مىمر بىواكىيا؟ كەعمارتىل بىند كردى كى اورعلاجہاں تھے ہر ہرعالم کا تھر ایک مدرسہ بن عمیا۔اس عالم کے پاس نوجوان آتے اورده ان کورین پژهادیتے۔ چنانچیاس عاجز کوسمر قند میں ایک کھر دکھایا محیا اور کہا تھیا كه جب مدارس بند منظرة تهم نے اس كھركے ورميان بيس آيك برواسا را بال بنايا۔ اور اس میں ضرورت کی ہر چیز پہنچادی۔اس کے گرور ہائش سے لیے کمرے بنا لیے آیک سمرہ جہاں سے اس کا درواز ہ تھا ، اس کمرے کوہم نے شراب خانے کی شکل دے دی تھی۔ بیفلاں بوش پڑی ہے، بیفلاں بوشل پڑی ہے اور بے ہودہ مشم کی تھی تصویریں لگادیں ، کہ جو پولیس والا اس کود کیلیے آتا وہ سجھنا کہ میشرانی لوگ ہیں۔انہوں نے گھر میں بیشراب خانہ بنایا ہوا ہے ، کلِندا ہیکوئی ایسے خطرنا کے لوگ نہیں ، وہ چلا جاتا ۔وہ کہتے ہیں کہ انہیں شراب کی بوہکوں کے پیچھے ہم نے دروازہ بنایا ہوا تھا جو پکا بند كردية تنے۔استاوا يينے شاكردوں كو لے كے اندر چلا جاتا۔ چھے مہينے کے ليے ہم درواز وبند کرویتے وہ اندر ہی کھاتے پیتے ،ضرور پات سے قارغ ہوتے ، اندر ہی سب بجر ہوتا۔ صحن میں ماں جھاڑ ود ہے رہی ہوتی تھی اس کا اپنا بیٹا اندر ہال میں ہوتا اور ماں کو پہند نبیس ہوتا کہ میرا بیٹارور ہاہے یا تہیں رور ہاہے ، بھوکا ہے یا اس نے کچھ كها يا موائد قربانى دى مال باب نے - جدمينے كے بعد پھران كو باہر تكالاجا تا توابيا بھی ہوتا کہ جاتے ہوئے بچہا کی لفظ نہیں پڑھا ہوا تھا ،جب واپس آتا تو پورے قرآن کونا ظرہ پڑھتے والا بن جاتا۔ سن کرجیران ہوئے کہ مدرسے ختم کرنے والول نے اپی ہمت مرف کر لی لیکن مدرسے تم نہ کرسکے۔ ہرعالم نے اپنے کھرکوہی مدرسہ بنالبا \_ نو مدارس توختم نہیں ہو سکتے ۔ عزیز طلبا! یہی نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کامعجز ہ ہے، بدارس کا وجوداوران کا باقی رہنا،موجودر بہنا، کیونکہ یہی وہ جگہیں ہیں جہاں یہ دین ا ملی نسلوں کو سکھا یا جاتا ہے۔للبذاریبمی فتم نہیں ہو سکتے۔

## ہ....فرنگی حکومت کے ذریعے:

جارے اس پاک وہند میں جب فرقی نے اپنی حکومت سنبیالی قبضہ کیا تو اس نے کوشش کی کہدارس کوشتم کر دیا جائے چنا نچیاس نے ۔حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ جس کا نام تھا مدرسہ رجمیہ ،اس کو بلڈوزرے تراویا۔ زمین ہی برابر کردی۔

اس زمانے میں مدارس وقف کی جائیداد سے چلتے تنے لہذا اس وقت جو بندہ مدرسہ بنا تا تھا، وہ ایک مربعہ زمین، دومر بعد زمین وقف کر دیتا تھا تو اس کی آمد تی سے طلبا کی ضرور تیں بوری ہوتی تھیں، بیہ وقف جگہیں تھیں جن سے مدارس چلتے تھے۔اور رواج ایسا تھا کہ اکثر و بیشتر مدرسے اس طرح چل رہے ۔ تھے۔اللہ کی شان اس کا فر نے وقف کی تمام جائیدادوں کو سرکاری تحویل میں لے کر مدارس کا محلا تھونٹ دیا۔ بزاروں مدرسے بند ہو گئے۔

حاکم وفت نے بیسمجھا کہ بیں نے تمام مدرسوں کوشتم کر دیا الیکن علما تھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو، جسائیوں کے بچوں کو، محلے کے بچوں کو، اللّٰہ کا قرآن پڑھاتے رہے تعلیم کاسلسلہ تو چلتار ہا۔محرمدارس کی عمارتیں ندر ہیں۔

#### وارالعلوم وبوبندكا قيام:

ایسے وقت بیں ایک شخصیت تھی، جن کے ول بیں دین کا ورو تھا۔ ان کا تام تھا
حضرت مولاتا قاسم نا تو تو ی میڈیڈ ۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں سے ان کی
جائیدادیں چھین لی کئیں، ان کو دنیا سے محروم کر دیا حمیا، بی تو اتنی بردی محروم نہیں ہے۔
لیکن آنے والی تسلوں کو دین سے محروم کر دیا جائے گا، یہ تو بہت بری محروم ہے۔ لہذا
دین سے تو امت کو محروم نہیں ہونے دینا۔ چنانچہ اس فم کو دل میں لے کے انہوں نے
اسپے سسرال میں جو کہ ایک بستی میں رہے ہے، جس کا نام تھا 'دیو بند' وہاں ایک

چھوٹا سا مدرسہ شروع کیا۔ایک انار کا درخت ہے،ایک استاداورایک شاگرد،استادکا
نام ملا محود شاگردکا نام محود الحن تھا۔اتار کے درخت کے بیچے طالب علمی شروع کر
دی گئی، وہ انار کا درخت آج تک ای جگہ قائم ہے۔اس عاجز کو وہاں جا کرمراقبہ کی
سعادت نصیب ہوئی، بیں اس درخت کو دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ! اس جگہ ہے آپ نے
سیے فیض کو جاری فرما دیا۔ یا لآخرانہوں نے یہ سلسلہ اتنا سادگی کے ساتھ چلا یا کہ کی
نوٹس بی نہ لیا کہ یہ بھی کوئی مدرسہ ہے۔

شروع شروع بین مدرسد بین مطبخ کا انتظام بھی نہیں تھا بہتی کے لوگ اپنے اپنے گروں بین ایک طالب علم کا کھانا پکاتے یا ووکا، وہ طالب علم وہاں جا کر کھانا کھا لیتا۔ بیں مدرسہ اللہ تو کل چل رہا تھا اور چلانے والے نے بھی آٹھ اصول بنائے۔ جن کواصول جشت گا تہ کہا جا تا ہے، پہلا اصول اس بین بیتھا کہ: مدرسے کے لیے کی مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ تبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں۔ آئ ہمارے ایمان استے کمرور کہم وعائیں مائلتے ہیں کہ اے اللہ کی شان دیکھیں۔ آئ کا کوئی مستقل ذریعہ بنا دے۔ لیکن ہمارے اکا ہرکا بیصال ہے کہ فرمایا: مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ بنا دے۔ لیکن ہمارے اکا ہرکا بیصال ہے کہ فرمایا: مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ بنا دے۔ لیکن ہمارے اکا ہرکا بیصال ہے کہ فرمایا: نگا ہیں اللہ رب کا کوئی ذریعہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ کسی نے پوچھا: کیوں؟ فرمایا: نگا ہیں اللہ رب اللہ تو اللہ کی مددے ہم محروم ہوجا کیں گے۔ اللہ تو اللہ تو کل بیمدرسہ شروع کیا۔

علم وفن کے مراکز:

اس زماند میں علم سے تین مراکز تھے۔

ایک مرکز نفاد ہلی میں قرآن وحدیث کا ، جہاں خاندانِ ولی اللہ نے بیٹے کرعلم کی شمع روشن کی ۔شاہ ولی اللہ محدث وہلوی میٹائلہ نے قرآن مجید کا فاری میں ترجمہ کیا ، ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز میٹائلہ نے اس کی تغییر کھی۔ان کے دو بیٹے شے۔شاہ عبدالعزیز مینهای اورشاه عبدالقا در مینهای دونول نے اردویس ترجمہ کیا، ایک نے تخت اللفظ ترجمہ کیا اور دومرے نے بامحاورہ ترجمہ کیا، مگر تبولیت دیکھیں کہ حضرت شخ البند مینها فی فرمایا کرتے ہے: "شاه عبدالقا در مینها کا ترجمہ البامی تفاء "چنا نچر (علما کی مجلس ہے تو ایک طالب ہونے کے ناطے) ایک ، دو مثالیس بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی بیآ یت اس کا ترجمہ اکثر مفسرین نے لکھا:

﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُنْهِبْنَ السَّيِّنَات ﴾ (هود:١١٣) " بِ فَنك نيكيال دوركرتي جِن برائيول كو"

اورشاہ صاحب عمین نظر نے اس کا ترجمہ لکھا''نیکیاں مٹاتی ہیں برائیوں کو''اور حاشے میں لکھا کہ جتنی میل انتاصابن، جیسے صابن میل کوشتم کر دیتا ہے ایسے ہی نیکیاں ماشے میں لکھا کہ جتنی میل انتاصابن، جیسے صابن میل کوشتم کر دیتا ہے ایسے ہی نیکیاں مینا ہوں کی ظلمت کوشتم کر دیتی ہیں۔ بیالہا می بات تھی کہ اس کی حقیقت سمجھ ہیں آگئی، مفہوم سمجھ میں آگئی ہیں۔ بیالہا می بات تھی کہ اس کی حقیقت سمجھ ہیں آگئی ،

﴿ لِغُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ (المؤمنون:٥)

مفسرين في الكاترجمه كيا:

" جوحفا تلت كرتے بيں اپن شرم گا ہوں كى"

حضرت شاه صاحب في اس كاتر جمد كها:

''جوتھا ہتے ہیں اپنی شرم گا ہوں کو''

اب حفاظت کرتا وہ معنی نہیں دیتا جو معنی ''جو تھامتے ہیں'' دیتا ہے۔ لیعنی جذبہ اندر موجود ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے اس جذبہ کور دکتے ہیں۔ تو تھامنے کا لفظ منہوم کے زیادہ قریب ہے۔ چنانچے قرآن مجید کی ایک آیت ہے:

﴿ لَلْمُعْتَمَّ النِّسَاءُ ﴾ (النسآہ ۳۲)

مغسرین نے اس کا ترجہ کھھا:

'' ياتم ہاتھ انگاؤ عورتوں کو'' اورشاہ صاحب میں ہیں ہے اس کا ترجمہ لکھا: '' یاتم لکو عورتوں کو''

ایسے الفاظ کے کہ سب اختلافات ہی ختم کردیے بات خود سمجھ ہیں آ جائے۔ توبیہ الہامی ترجمہ ہے جوشاہ عبدالقادر ٹیکٹائی نے کیا۔

تو قرآن اورحدیث کا ایک مرکز دیلی میں تھا اورا یک مرکز تھا ذکر کا اوراصول نقه کانکھنؤ میں۔

ایک خیر آباد میں فنون کا مرکز تھا علم النو کے بہت بی کائل اسا تذہ وہاں گزرے۔

تؤیمی تنین الگ الگ جگهیں تفیس علوم کے مراکز کی۔

دارالعلوم د بوبند کی قبولیت:

کین اللہ کی شان جب کے مسلما توں کو آزادی ملی تو دارالعلوم ویوبندایک جامعہ
بن کران تمام علوم کے ایک کامل مدرسے کے طور پر ابھرا۔ سارے علوم سٹ کراس
کے پاس آگئے ، چنا نچہ وہاں سے جن حضرات نے فیض پایا پھرانہوں نے ہندوستان
میں بھی اپنے مدرسے بنائے اور پاکستان میں بھی مدرسے بنائے ، جننے بڑے بڑے بڑے
مدارس اس وقت ملک میں ہیں بیسب وہی حضرات ہیں جنہوں نے وہاں سے علم
حاصل کیا۔

چنا نچه الله رب العزت فے حصرت نا نوتوی عیر الله کے ذریعے ایک ایسا بوٹا لگوا دیا جس کا فیض آج بھی پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ قبولیت کاعالم بی تھا کہ بیٹا ور سے لے کر کلکتہ تک کے طلبا دار العلوم دیو بندعلم پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ پہلے مہتم منظم حضرت مولانا رفیع الدین میلید الله رب العزت نے اس عالم کو تیولیت عطا فرمائی آج دنیا بھتی ہے کہ اگر قوم کوآزادی فرعی سے ملی تو کس وجہ سے لی ؟ وار العلوم دیو بندگی وجہ سے ۔ کہنے والے نے کہا:

کوہسار یہاں دب جاتے ہیں طوفان یہاں رک جاتے ہیں اس کاخ فقیری کے آھے شاہوں کے کل جمک جاتے ہیں اس کاخ فقیری کے آھے شاہوں کے کل جمک جاتے ہیں میر علم و ہنر کا مجوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے ہر مجول یہاں ایک شعلہ ہے ، ہر مرو یہاں منارہ ہے

مدرسے ختم کیوں نہیں ہوسکتے ؟

ابسوال بدیدا ہوتا ہے کہ مدر سے ختم کیوں نہیں ہوسکتے ؟اس کی بہت ساری وجو ہات ہیں۔ان میں سے ایک بردی وجہ بدہ کہ اس ملک میں جوایمان والے لوگ وجو ہات ہیں۔ان میں سے ایک بوی وجہ بدہ کہ اس ملک میں جوایمان والے لوگ ہیں ،ان کا جب تک اللہ پرایمان مضبوط ہے تب تک مدر سے ختم نہیں ہو سکتے۔اور بد ممکن ہی نہیں ، کہ کوئی بندہ پوری حوام کوایمان سے محروم کردے۔

مرسے چلتے کیسے ہیں؟

اب مدرے کیے جلتے ہیں؟ دیکھیے ذرا:

....کی کواللہ رب العزت نے بیٹا دیا ، اب اس کا دل جا بتا ہے کہ بیں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں ، اب اس کو کسی نے کہا تو پھوٹیں ۔ بیٹا ملنے کی خوشی بیں وہ خود ہی یہ سوچنا ہے اور رقم لا کے مدرسے کے مہتم کے حوالے کر دیتا ہے۔
....کی بندے کے محری اسکی بیوی فوت ہوگئی ، اب اس کا جی جا بتنا ہے کہ میں اس کو ایسال قواب کروں ، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بحرے خریدتا ہے اور مدرسہ کے مہتم کے ایسال قواب کروں ، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بحرے خریدتا ہے اور مدرسہ کے مہتم کے

ساہنے پیش کردیتا ہے۔

كوئى بنده بيار موتاء اب وه كهتا ب كرالله يجهد شفا دے دے اور مل أيك بورى مندم کی اس کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ ندخوشی شتم ہوسکتی ہے اور ندجی۔ جب ان تمام حالتوں میں ایمان والے اللہ پریفین کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرج سرتے ہیں تو مدارس والوں کی تو محمر بیٹے اللہ تعالی ضرور بات بوری فرما دیتے ہیں۔ .....کون ان کوروک سکتا ہے؟ تو مدارس ختم نہیں ہو سکتے ،ہم اینے مدارس کو جانتے ہیں كه جن كم مهتم رسيد بهي نبيل بنوات اور كمر بينه الله تعالى لوكول كوميج بيل جوكهان کی ضرور یات کو بورا کرویتے ہیں۔حضرت بنوری میلان کے بارے میں شروع میاتھا كروه زكادة مدر سے كے طلبا كے ليے قبول كر ليتے تھے، كھرا يك ايبا وفت آيا كه زكادة كا پیر لیتے ہی تیں <u>تھے۔ کہتے تھے کہ میرے یا</u>س لانے بیں تو صاف مال لاؤ تو لوگ اتنا صاف مال پیش کرتے کہ اس میں مدرسے کی ضرور نیس پوری ہوتیں اور آخری وقت میں ان براللہ کی اتنی رحمتیں تھیں کہ لوگ اتنامال لاتے کہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ۔ لاہذا انہوں نے قانون بنادیا کہ میں صرف رمضان المبارک سے اعدر پیدلول گا ، اس کے علاوہ تمام وفتت نہیں لوں گا ،جس کو دیتا ہووہ پنجاب کے دوسرے مدارس میں دے دير \_ جب بيه عالم موكا تو مدارس كون ختم كرسكتا ب؟ الله جهدر كهنا جا ب استكون چکھ سکتا ہے؟

> فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شخع کیا بچھے جے روشن خدا کرے

تو قر آن ہی محفوظ اور حدیث مجی محفوظ اور تنیسرا مدارس بھی محفوظ - جب سک نی علیدالصلوٰظ والسلام کی حکومت جاری رہے گی ، مدارس بھی ونیا میں محفوظ رہیں سے ختم موتوں سکتے ، تمین یا تمیں مجھوٹیں آسمنیں ۔

## ( علم التكرام

اب چوتھی بات کہ اگر مدارس محفوظ ہوں تو مدارس ہیں جنہوں نے پڑھانا ہے علم آئے پہنچانا ہے قام آئے ہوتو آئے ہوتو اسے کہ پنچانا ہے تو وہ علا بھی تو ہونے ضروری ہیں۔ تمارت ہو پڑھانے والا کوئی نہ ہوتو وہ مدرسہ کیسا؟ تو مدارس کی حفاظت اسی وفت ممکن ہے جب علا بھی محفوظ ہوں سے ۔ یہ نبی علیہ الصلاق والسلام کا مجروہ ہے کہ ان کے علم کی ورافت ہروفت دنیا ہیں محفوظ ہے اور بیام کی ورافت ہروفت دنیا ہیں محفوظ ہے اور بیام کی ورافت ہروفت دنیا ہیں ہوتی ہے۔

#### اگر جاری مشتی دو بے گی تو .....:

نی علیہ العلوٰۃ والسلام کے وارث ونیا میں محفوظ ہیں، کوئی بندہ ان کوئم کرہی نہیں سکتا۔ اس کی دجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ان میں سے ایک وجہ رہے کا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ان میں سے ایک وجہ رہے کہ نبی علیہ العسلوٰۃ والسلام نے مدینہ میں، ایک مسجد تھی ،جس کو' مسجد اجاب ' کہا جاتا ہے۔ اس میں نبی علیہ العسلوٰۃ والسلام نے تمن دعا کیں مائٹیں جن میں سے دو وعا کیں قبول ہو کیں۔

پہلی میہ کہ اے اللہ اجیسے پہلی امتوں کے چیروں کو آپ نے منے فر ما دیا ،میری امت کے منا ہوں کی وجہ سے کوئی ایسا عذاب ان کے ادر پر نہ بھیجتا ،اور نبی کی بید عا قبول ہوگئی۔

آپ ملائل آنے اور کوئی ایما گان : اے اللہ! میری امت کے اور کوئی ایما ظالم مسلط نہ کرویٹا جومیری امت کوختم کروے۔ اللہ نے اس دعا کوہمی قبول قرمالیا۔
توجب بیدعا قبول ہے تو کیا ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے کیا کوئی مٹاسکتا ہے :
عزیز طلبا! ۔ نہ دین کوکوئی مٹاسکتا ہے ، نہ مسلمان کوکوئی مٹاسکتا ہے۔ یا در کھنا! ''جب ہماری کشتی و و بے گی تو پوری دنیا کا جہاز و و بے گا' تیا مت سے پہلے ہمیں کوئی فتم نہیں ہماری کشتی و و بے گی تو پوری دنیا کا جہاز و و بے گا' تیا مت سے پہلے ہمیں کوئی فتم نہیں

كرسكنا يمجه محية؟

م آخرى است بين مَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

علما کھا کیں گے کہاں ہے؟

لہٰذا قرآن بھی محفوظ ، حدیث بھی محفوظ ، مدارس بھی محفوظ اور چوتھی چیز علاء بھی محفوظ \_

علما كوضم كرفي كي سعى لا حاصل:

ال ملک میں پہلے ایسے حالات آئے کہ فرکلی نے بیکوشش کی علا کوشم کردیا جائے ۔ البذا اپنی تاریخ پڑھ کرد کیھئے کہ اس نے علاء کوچن چن کر بھائی پر چڑھایا انگار دں پرلٹایا ۔ جی ٹی روڈ کے دونوں طرف جو درخت خصے ان کے ساتھ ان کو پھائسی پرلٹکایا عمیا۔ یا دشاہی مسجد کے دروازے پر بھندالگا کر چوبیس تھتے ان کو بھائسی دی گئی۔ طریقہ کاریہ تھا ایک بندے کو بھائسی دی جاتی ، جب تک اس کی لاش ہلتی رہتی ، تر پی رہی ،اس وقت تک لوگ تماشا دیکھتے۔ ذرا شھنڈے ہوئے تو دوسرے کو پھائی دی جاتی ۔ چوہیں، چوہیں کھنٹے بیمل رہااور کی مہینے بیہ ہوتا رہا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ استے ڈر جا میں کہ آج کے بعد کوئی اپنے بیچ کو حافظ، عالم بنانے کا خیال بھی ذہن میں شدلائے ۔ گراس کی بیتہ بیرنا کا م ربی اور ایمان والوں نے خود بھی دین کے اوپر استقامت دکھائی ،اور اپنی اولا دول کو بھی دین پڑھا کے دکھایا۔ علما پھر بھی محفوظ رہے۔ بیس نے شمیر میں ایک درخت و یکھا جہاں پہر ہماں کے علما کو پھائی دی گئی ،آج تک وہ درخت محفوظ سے۔

چنانچ علاہمی ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔اباس کی تغصیل تو بہت لمبی ہے، گر جو ہمی آز ماتشیں آئیں ، بیس میں سلام کرتا ہوں ان علما کی عظمت کو،ان کی استقامت کو،ان کے تقویٰ کو، ان کے دلوں میں جو اللہ کی محبت ہے اس کو۔ انھوں نے تمام دکالیف تو برداشت کر لیں محر دین کو اینے سینے سے لگائے رکھا۔ ٹابت کر دیا ،لوگو! تم جسم سے جان تو نکال سکتے ہودلوں سے ایمان کونیس نکال سکتے۔

#### حضرت شيخ الهند عميلية كي جرأت:

حفرت شخ البند می الله جب ما الناجل شخ آوان کو بہت بخت آنکیفیں دی گئیں جی کہ حفرت مدنی میں الله و بیجے کہ فرق آپ کو تکلیف دینا بند کر وے ۔ فرماتے ہیں جب جل نے ہا۔ حضرت اوکی ایسالفظ بول و بیجے کہ فرگی آپ کو تکلیف دینا بند کر وے ۔ فرماتے ہیں جب جل نے یہ بات کمی تو شخ البند میں الله میں احمد الله میں دوحانی بیٹا البند میں الله میں احمد الله میں احمد الله میں دوحانی بیٹا ہوں حضرت بلال مظامد کا ۔ امام مالک میں الله میں الله کا ، امام احمد بن صنبل میں الله کا ، میں روحانی فرد ند ہوں حضرت بلال مظامد کا ۔ امام مالک میں الله میں الله کا ، امام احمد بن صنبل میں الله کا ۔ یہ دوحانی فرز ند ہوں حضرت میں حضرت میں دولات میں الله میں کی میں الله کا ، شاہ محدث دہلوی میں الله کا الله کو کئیں تکال میں اللہ کا میں اللہ کا تا ہوں کے بہان تو تکال سکتے ہیں لیکن میرے دل سے ایمان کو نہیں تکال سکتے ۔ استفامت کے بہان بن کردکھا دیا۔ چٹا تیے علیا نے جمیب قربانیاں دیں ۔

#### حضرت مدنی وشاند کی بے باکی:

ان کے شاگر وحضرت مدنی می الله کو خالد بن نہال فرکل نے کرا چی میں بلا یا اور
کیا کہ م آزادی کے نعرے لگاتے ہوا ورہمیں یہاں سے واپس بیسیخ کی ہا تیں کرتے
ہوتو تہہیں پنہ ہے تہبارا انجام کیا ہے؟ حضرت مدنی می الله سنے فرمایا جھے معلوم ہے،
فرکل نے جب پوچھا کہ کیا انجام ہے؟ لو انہوں نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ
کیا، ایک سفید چا ورتقی ، کپڑا تھا ، جو کندھے پرتھا۔ اس نے کہا: اس کا کیا مطلب؟
فرمایا: اس کا انجام موت ہے اور میں اپنا کفن لے کیاں پہ آیا ہوں ۔ تو فرکل نے
کہا: جس کو ہم چھائی ویتے ہیں اس کو کفن حکومت ویت ہے، اس کو لانے
کی کیا ضرورت تھی؟ تو فرمایا: مجھے اپنے رب کے سامنے فرکلی کا کفن لے کرجاتے
ہوئے جیا آتی ہے ۔ یہ استقامت تھی، ہمارے اکا بری جس کی وجہ سے آتے ہی دین
ہوئے جیا آتی ہے ۔ یہ استقامت تھی، ہمارے اکا بری جس کی وجہ سے آتے ہی دین

## طالب علم بورئ قوم كالمحسن ب

سنے اور ول کے کا توں سے سنے۔ یہ چٹائی پرسونے والا اور روکمی سوکمی کمانے والا طالب علم پوری توم کا تحسن ہے، اس کا پوری قوم کے اوپر احسان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ذرا، دلیل کے ساتھ بات کروں گا۔

جب مؤمن احرام با ندهتا ہے جرم بن جا تا ہے ، اس وفت جب وہ تکبیہ پڑھتا

ہے، كَبَيْك اكسلْهُ مَ كَبَيْك تويد لبيك كالفظ الله رب العزت كوا تنا پسند ہے كه اس لفظ كى سنتے بى الله الله اس الفظ كى سنتے بى الله اس آ با دى پر آنے والى مصيبتوں كونال ديتے بيں۔

○ ..... جب کوئی مجاہد مین کی سریلندی کے لیے اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے اور اللہ اکبر
 کہتا ہے ۔ توجہال تک آ واز جاتی ہے اللہ رب العزت مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔
 ○ ..... چوتھا فر مایا : قرآن مجید کا حافظ جب اللہ کے قرآن کو پڑھنے کہیے الحمد لللہ کہتا ہے ، تو اس کے الحمد لللہ کہنے کے ساتھ اللہ اس آ بادی پرآنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔
 یہ ۔ تو اس کے الحمد لللہ کہنے کے ساتھ اللہ اس آ بادی پرآنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔
 یہ ۔

آئ شہر میں بیر حفاظ اور علمانہ ہوتے تو معلوم نہیں عربانی ، فحاشی ، زنا ، موسیقی اور بیر فحاشیال شہروں کی آبادی کو کسی عذاب میں جنلا کرچکی ہوتیں ۔ آئ بیچے ہوئے ہیں تو کسی کی وجہ سے ؟ ان طلبا اور علما کی وجہ سے بیچے ہوئے ہیں ۔ البتدا بیطالب علم قوم کے محسن ہیں ، بیعلما قوم کے حسن ہیں ۔ ان کی وجہ سے اللہ نے ہمارے کرتو توں کو بھی محسن ہیں ، بیعلما قوم کے حسن ہیں ۔ ان کی وجہ سے اللہ نے ہماری کی ساری وصیل ہے۔ اللہ فرم ہوئی ہے۔ بیجومستیال کرتے ہیں ساری کی ساری وصیل ہے۔ اللہ فرم ہوئی ہے۔ بیجومستیال کرتے ہیں ساری کی ساری وصیل ہے۔ اللہ فرم ہوئی ہے۔ اللہ علیا کی وجہ سے ۔

کن چیزوں کود بکھناعبادت ہے؟

صديث پاك آيام: چند چيزون كود كهناعبادت م

- 🕕 ..... بيت الله كود يكمنا عبادت ہے
- 🗗 .....زم زم کے کنویں میں و یکمناعما وت ہے۔
  - 🖝 ..... قرآن مجيدكود يكمنا، پر حمنا عبادت ہے۔
- ····· مال باب کے چیرول کومیت کی معقیدت کی نظرے و کھنا حبادت ہے۔
- ے .... جو مخص محبت اور عقیدت کے ساتھ عالم کے چیرے کو ویکمتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجرعطافر ماتے ہیں۔ا تنا تو اللہ کو بیاوگ محبوب ہیں کہ ان کے چیروں کو

و كَلِمَنَا الله في عباوت بناويا - حديث باك بين آتا ب: (( كُن عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُستَمِعًا أَوْ مُستَبِعًا أَوْ مُرحَبًا)

''تم عالم بنویا معلم بنویاسننے والے بنویاان کے ساتھ محبت رکھنے والے بنو' اگر کوئی عالم نہ بناء یا طالب علم نہ بناتو وہ کم از کم ان سے محبت کرنے والا تو بن سکتا ہے ۔ تو کیا آپ لوگ بیہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ان علاطلبا سے محبت کرنے والے بنیں مے ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے۔

بروزمحشرعلا كااعزاز:

مديث ياكيس تاب:

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علیا کو کھڑا کریں ہے، فرما تیں ہے:

((یکا مَعْشَرُ الْعُلَمَاءِ لَنْ اَتَّلَی عِلْمِی فِیْکُمْ لِیْعَیْ اِیْکُمْ )

اے علیا ڈ'کی جماعت! میں نے تمہارے دنوں میں علم کواس لیے تیس رکھا تھا

کہ آک میں تہیں قیامت کے دن عذاب دول'

(( اِنْعَلِلْقُوْا قَلْ غَفَرْتُ لَکُمْ ))

(( اِنْعَلِلْقُوْا قَلْ غَفَرْتُ لَکُمْ ))

الله كراسة مين:

عربة بلكا كالله كالان على كاكامقام ب؟ السلي عديث إك من آتا ي:

، (مَنْ عَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُو فِي سَبِيلِ اللّٰهِ حَتَى يَدْجِعَ) "جوعلم كى طلب كے ليے البي تكمرے لكلا يس وه الله كرائے بمّل ہوتا ہے بياں تك كرمُمروا پس لوٹ فيس آتا" توبیجینے طلباب کھرے مدارس جانے کے لیے لکتے ہیں، توبیکہاں ہوتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں ، اور بیالفاظ کس کے ہیں؟ نبی علیہ اللہ کی زبان فیش ترجمان سے لکتے ہیں کہ بیاللہ کی زبان فیش ترجمان سے لکتے ہیں کہ بیاللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، جننا ان کا وقت گزرتا ہے اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، جننا ان کا وقت گزرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں گزرتا ہے۔

پچیلے گنا ہوں کا کفارہ:

مديث پاک ميس تاب:

((مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ لِمَنْ كَانَ كَفَّادَةٌ لِمَا مَعْلَى)) "جوعلم كوحاصل كرتا ہے بينم كاحاصل كرنا اسسے پہلے والے تمام كمنا ہوں كا كفاره بن جاتا ہے"

اس کیے آج ان علاطلبا کی ہمتوں کوتو ڑنے کے لیے کئی مرتبہ کئی یا تیں سننے میں آتی ہیں۔ آپ اپنی ہمتوں کو بلندر کمیں ، آپ کا منصب قرآن کی حفاظت، دین کی حفاظت ، دین کی حفاظت ہے ، یہ بردامنصب ہے۔

همت بلند سيجي:

ہمتیں بلند بیجے اور ساری زندگی قرآن وصدیث بیکھنے ہمکھانے میں لگا دیجے ۔

برے پہند ہیں قافلے بھا سکو تو ساتھ دو

بہ زندگی کے فاصلے ، مٹا سکو تو ساتھ دو

ہزار دکھ یہاں ہزار آزیائیں

ہزار دکھ ، ہزار بار ، اٹھا سکو تو ساتھ دو

ہزار دکھ ، ہزار بار ، اٹھا سکو تو ساتھ دو

نیتیں کر بیجے کہ ہم نے قرآن مجید کو سینے سے لگانا ہے اور پوری زندگی ہم نے

قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے ، ہم نے اس کام سے بیجھے نیس ہنا۔

كفرى سازش ناكام بناديجية:

آج کفرتو جا ہتا ہے، علامدا قبال نے بہت پہلے بتا دیا تھاء انہوں نے کہدویا تھا کہ کفر کیا جا ہتا ہے۔

وہ فاقہ سمل جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمہ اس کے جسم سے نکال دو سمراییا بھی بھی نہیں ہوسکتا۔ ہارے دلوں سے ایمان بھی بھی نہیں نکل سکتا۔ البذا ہمیں جاہیے کہ ہم:

- 🕳 ..... تفوی وطهارت کی زندگی اینا کنیں۔
- ص .....امن وسلامتی کی زندگی اینا کیس-
- اخلاق اور محبت کی زندگی اینا کمیں۔
- اعرا کے اعرائی میں میں ایکا ہے ایس میں کا نمونہ بن کررہیں۔
  - الله کے بندول کے لیے رحمت بن کرر ہیں۔

## خلقِ نبوى كانمونه بن جائيں:

طالب علم جہاں پہ چلا جائے لوگوں کو نبی علیہ الحقاقی کا کلمہ یاد آجائے، ہمارے کیا نے ہے اوگوں کو نبی علیہ الصلاق والسلام کا طریقہ یاد آجائے، ہمارے بیٹے، اٹھنے سے لوگوں کو نبی علیہ الصلاق والسلام کی سنت یاد آجائے۔ عزیز طلبا ایسا بن جاہیے کہ جب موت کا دفت آئے اور فرضتے آگر ہمارے و ماغ کو ٹٹولیس تو علم نبی ہے جمرا پائیس، اگر دل کو ٹٹولیس تو اس میں (اللہ کے )عشق کو پائیس اور آگر اعضاء کو ٹٹولیس تو سنت نبوی سے مزین پائیس۔ ایسا بن جائے، پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی آپ سنت نبوی سے مزین پائیس۔ ایسا بن جائے، پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی آپ کے اور کہے و متیں برستی ہیں۔

مولویت کسے کہتے ہیں؟

مولویت مانک کے روٹی کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ مولویت نام ہے:

€ ....ا يوحنيفه ميشله كي فصاحت كاء

⊙....امام مالك منطقه كي جراءت كاء

⊙.....امام احمد بن حنبل مميليد كي استقامت كا،

⊙....ابن ميميمه ميايه كاتباع سنت كا،

ى .....ى مجدوالف ئانى مىنىدىكى كى صفائى قلب كا،

۞....شاه ولي الله محدث وبلوي مينيد كي عليت كا،

٠ .... شاه عبد العزيز ميليه كي بصيرت كاء

€....شاواسلعیل میناید کی شهادت کا،

⊙ .....حضرت نانوتوی میباید کی حکمت کا،

⊙.....حضرت تفانوي م بنينه كي وصالت كا،

؈ .....حضرت مدني عيشالله كي عظمت كا،

قا قلهٔ اہلِ و فا:

بیقا قلہ اہلِ وفائے پہلے بھی انہوں نے دین کے لیے سب کھ قربان کیا اور دین کو مختوظ رہا اور آئ کے دور میں بھی بیدین کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور دین کو مختوظ رہا اور آئ کے دور میں بھی بیدین کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور دین کو مختوظ رکھیں گے اور قیامت کے دن اللہ سے اجر کے طالب بنیں مے مزیز طلبار میں گاڑی کے گئی ڈید ہوتے ہیں ایک فرسٹ کلاس کا ڈب، دوسرا سیکنڈ کلاس کا ڈب اور ایک تھرڈ کلاس کا ڈب فرسٹ کلاس کے ڈب کے اشار ایک نشرڈ ربھی ہیں، خوبصورت چزیں ہیں ہیں، ماحل ہی ستھرا ہے، مزے اور آرام ایرکنڈ بھٹ ڈربھی ہیں، خوبصورت چزیں ہیں ہیں، ماحل ہی ستھرا ہے، مزے اور آرام

کی جگہ ہے۔ جبکہ تھر ڈ کلاس کا ڈبدز نگ لگا ہوا ، درواز ہ ٹوٹا ہوا ، چیزیں بھی بل جل رہی ہوتی میں۔ اگر بی تھرڈ کلاس کا ڈبہ اپنی کنڈی کو فرسٹ کلاس کے ڈیے کے ساتھ پھندائے رکھے تو جہاں پرافجن پہنچتا ہے اور فرسٹ کلاس کا ڈبہ پہنچتا ہے وہاں پر بیتھرڈ کلاس والا ڈیہ بھی پہنچ جاتا ہے۔

ذرا توجہ فرما ہے! اس امت کی مثال ریل گاڑی کی ہے۔ ہی علیہ اللہ اس کے انجی کی ماند ہیں اور یہ انجی اللہ کی رضا والے اسٹیشن کی طرف بھاگ رہا ہے۔

صحابہ کرام جھ کھی اس امت کے فرسٹ کلاس کے ڈب ہیں، اولیائے کرام است کے سینٹ کلاس کے ڈب ہیں، اولیائے کرام است کے سینٹ کلاس کے ڈب ہیں۔ حال تو سینٹ کلاس کے ڈب ہیں۔ حال تو سینٹ کا کا سے اسلاف کے ساتھ نسبت کو پکار تھیں ہے، اپنی نسبت کو سلامت رکھیں ہے، اپنی نسبت کو سلامت کے اراد ہے رکھیں سے تو جہاں انجی این اسٹیشن پر پہنچے گا، وہاں تھر ڈکلاس کا ڈب بھی اسٹیشن پر پہنچے گا،

الله رب العزت جميس التي رضا والى زندگى نصيب قرمائ للبغرا ....اعة قلة ابل و قائلة شي قدم پر چلنے والو!

....وستان وقاكى يادي تاز وكرف والوا

....عشقِ الني كي جنتجو بين زندگي كذار نے والوا

....اسلاف کی نسبتوں کوسینوں میں محفوظ کرنے والو!

چراغ علم جلاؤ بزااند هيرا --

او کوں کے دل جیتنے کانسخہ:

آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مدارس کے اندر تفویٰ وطہارت کے ساتھ ہے۔ ساتھ بچوں کوابیاعلم سکھا تیں کہوہ نبی عَلَیْتا اِنْتا کے اخلاق سیکھیں اورلوگوں کے دلوں کو جیت لیں چنانچہ آپ: .....گھرے اندراچھا بیٹا بن کررہیں

....احچما بھائی بن کرر ہیں

·· -- المجتمع خاوند بن كررييل

....ا چھے باپ بن کرد ہیں

.....ا <del>یخم</del>ے دوست بن کرر ہیں

.....ا چھے مؤمن بن کررہیں

حتیٰ کہ مال باپ دیکھیں تو دعائیں دیں کہ بیکن انچھا انسان ہے۔ آج آپ ایسے رہیں تحے بکل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں مے اللہ رب العزت آپ کواپنے مقبول بندوں میں شامل فر مالیں گے۔

# قبوليت كى فكرسيجية:

ادراگرہم مدارس میں رہے بھر عناہوں کونہ چھوڑا تو اللہ رہ العزت کے ہاں قبولیت نہیں ہوگی ، بیتو دوہری محروی ہوئی۔ چٹائیوں پہ بیٹے بیٹے کے جانوروں کی طرح گھٹنوں اور شخوں پرنشان بھی پڑجائیں اور پھراللہ کے ہاں قبول نہ ہوں تو ہارے سیلے کمیار ہا؟

مولا! ونیانے ہمیں اپنے سے کاٹ دیا تو ہمیں اپنے سے نہ کاٹا، ہمارا تیرے سوا کو کی نہیں ۔اللہ اہم نے تیرے ہی در کو پکڑا ہے، تیرے ہی قرآن کو سینے سے نگایا ہے۔ میرے مولا! ہم جیسے بھی ہیں اپنی رحمت سے ہمیں قبول کر اینا۔ میرے مولا! ہماری کوتا ہیوں کی دجہ سے ہمیں ٹھکرانیدیا۔

الله! اپنی رحمت کی نظر ڈال کرسینوں کو دعودیتا اور ہمیں اخلاق حمیدہ والی زندگی عطا فریادیتا۔

تا كه جبكل قيامت كون آپ كے ني الليكام كى موجود كى بيس آپ كے حضور

حاضر ہوں تو ہم کہہ سکیں اے اللہ!

تیرے کیے کو جینوں سے بیایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے جیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے جوطلبا جانظ قرآن ہیں ان کوچا ہے کہ بیاب عالم قرآن ہیں بنیں، عامل قرآن ہیں بنیں، عامل قرآن ہیں بنیں اور حاصی قرآن بین کرزندگی گزاریں۔اللہ تعالیٰ ہمیں اپی رضا والی زندگی عطا فرمائے ، برائیوں سے اور دوسروں کے حقوق کو تلف کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ، برائیوں سے اور دوسروں کے حقوق کو تلف کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔(آئین)

وَ أَجِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِين







أَلْحَمْدُ لِللهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُا فَاعُودُ بِاللهِ وَكَفَى السَّمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْدِ ٥ بِسَمِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِمْدِ ٥ بِسَمِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِمْدِ ٥ فَاعُودُ بِاللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمْدِ ٥ بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمْدِ ٥ فَاعُلُهُ مَنْ تَزَكَىٰ فَهُ (المَالُ ١٣٠)

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِرَةِ عَمَّا يُصِغُونَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَهِيناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

دينِ اسلام مين اصول كانعيين:

ہم مشرق میں ہوں یا مغرب میں شال میں ہوں یا جنوب میں دنیا کے کسی ہمی مشرق میں ہوں اس کوقر آن مجیدے دین اسلام کی ہدا ہے۔ ان اسلام کی ہدا ہے۔ ان اسلام کی ہدا ہے۔ ان کی بنیا دیہ ہے کہ شریعت میں اصول متعین کر دیے سمجے اور اسباب اور وسائل کو امت کے ملا پر چھوڑ دیا ممیا کہ مقصود یہ ہے، اب اس کو حاصل کرنے کا جو بھی طریقہ آ ب کے زمانے میں ہواس کو افتیار کریں۔

فیصلہ کون کرے گا ؟اس دور کے جوعلاء اور مشائخ ہوں گے ،وہ اپنے اپنے دائر ہ کار میں ان چیز دن کا فیصلہ کریں گے۔ بیہ بات ذرامثال سے واضح کرنا منروری

سددین اسلام نے علم حاصل کرنے کا تھم دیا، علماء کے فعدائل بتائے، علم کی فعدیائل بتائے، علم کی فعدیائل۔ نبی کریم کا طیخ نے بہال تک فرمایا:

( ( طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْحَمَّةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَ مُسْلِمَةٍ ) ) " "علم كا حاصل كرنا برمسلمان مرد وعورت پر فرض ہے"

کیکن علم کو کیسے حاصل کرتا ہے؟ بیداستہ کھلا رکھا ہے متعین نہیں کیا۔ بیمیدان کھلا چھوڑ دیا۔ چونکہ مختلف ادوار میں آتا ہے مختلف ہو سکتے ہیں۔

کہیں تو یہ خطم فقظ استاد ہی ہے حاصل ہوسکتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام وی النے میں ۔ تو اور کہیں پراس کے لیے ستقل کتا ہوں کی ضرورت ہوگی۔ جیسے آج کے ذیائے میں ۔ تو اصول متعین کر دیا کہ دین کاعلم حاصل کرتا ہے ، کرتا کیا ہے؟ کسے کرتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ بیعلا است کے کندھوں پو قرمہ داری رکھ دی۔ وقت کے علاء فیصلہ کریں۔ چنا نچہ اس طرح جب وہ کسی ایک بات پر شفق ہوجا کیں تو وہ طریقہ کا رٹھیک ہوتا ہے۔

بھرآج کے دور میں ایک مثال ہے جسے درسِ نظامی کہتے ہیں۔التہ کے کسی تیک بندے نے شروع میں اسے تجویز کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی قبولیت ہوئی کہاس سلیبس (نصاب) کو پڑھ کرائے لوگ عالم باللہ ہے۔اس وقت (اس دور میں) اگر کوئی بچہآ کر کے کہیں عالم بنا جا بتا ہوں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کہ درسِ نظامی پڑھو۔ لیکن درس نظامی کا لفظ تو نہ کہیں قرآن میں اور نہ مدیث میں۔ جوآک یہ جھے کہ میں صدیث پاک پڑھنا چا ہتا ہوں تو آپ کہیں گے کہ صحاب سنہ پڑھو! صحاب سنہ کا لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اب ایک صاحب اگر بیٹے جائے کہ میں نے تو ہر وئی کرتا ہے جو نبی ملا فظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ او پھر کا عمال اور بعد کی چیزیں برعت ہیں۔ تو پھر بخاری شریف پڑھنے کی دلیل کہاں سے وصور نہ کا؟ تر نہ کی شریف کا تذکرہ کہاں سے صدیث میں پائے گا؟ تو اس کو بات سمجھا کیں سے کہ بھائی! شریعت نے علم حاصل کرنے کا تھم بھی دیا ، فضیلت بھی بتا دی تو یہ سبب ہے ، وسیلہ ہاں علم کو حاصل کرنے کا تھم بھی دیا ، فضیلت بھی بتا دی تو یہ سبب ہے ، وسیلہ ہاں علم کو حاصل کرنے کا ۔ کیونکہ علم ان اس پر شخق ہیں تو یہ تھیک ہے۔ البذا اب بیشریعت سے ہٹ کر کوئی چیز ٹیس ہے بلکہ اس کوشری حبیلیت حاصل ہے۔

﴿وَ آعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ تُوَقَّ

أيك اصول ب كه جننا موسك اتناتم ابن پاس طافت كواكشا كروراب كوئى

ھنص کیے کہ بیروحانی طافت ہے نہیں بھائی ایہال مراد ہے باطنی طافت ۔وہ کیسے؟ آھے آیاہے:

﴿ مِنْ رِبَاطِ الْغَيْلُ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّ كُدُ ﴾ (الانفال: ١٠) " تحصورُ کے بالویعیٰ انکی طاقت ہوکہ جواللہ کا دِثمن ہے؛ ورجوتمہا را دِثمن ہے وہ تم سے ڈرچا ہے۔"

اس کوجرات ندہونہاری طرب انکھا تھا کہ دیکھنے کی۔بیاصول بتلایا گیاہے۔
اس اصول کے تخت ذمہ داری فوج کے بڑوں کے کندھوں پر آجاتی ہے کہ وہ اپنے
ملک اور قوم کے دفاع کے لیے اس دور کے نقاضوں کے مطابق ضروری ساز وسامان
اکٹھا کرے اور دفاع کے نظام کومغبوط بنائے۔ چنا نچہا یہے کوئی فوج کا بڑا کہے گا کہ
مجھے سیطلا تحف ٹیکنالو تی کی ضرورت ہے تو دہ بھی شریعت والی بات ہوجائے گی اس پر
مجمی تو اب طے گا۔ حالا تکہ حدیث پاک میں کہیں سیطلا تحف کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔تو
ہوسائل ہیں مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ،مقصد متعین ہے۔اورعلاء امت متنق ہیں
ہوسائل ہیں مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ،مقصد متعین ہے۔اورعلاء امت متنق ہیں
کہ رہے چیز دائر وشریعت کے اندر ہے تو اس کام کوکرنا شری ذمہ داری ہے۔

من كى صفائى كاتقلم:

ان دوتوں مثانوں پر قیاس کرتے ہوئے ، ماسنے رکھتے ہوئے آپ بہوچے کہ شریعت نے اپنے من کوصاف کرنے کا تھم بھی دیا ہے اور اسے پہند بھی کیا۔ من کو صاف کرنے کا نام تزکیہ ہے۔ تو قرآن مجید جس فرمادیا:

> ﴿ قُدُ أَفْلُهُ مَنْ تَزَكَى ﴾ (الألل: ١١٠) دو مختفيل فلاح يا حمياه وجوستمرا بوا"

جس نے اسپے من کوآلائٹوں سے پاک کرلیا۔ بدایک اصول بتا دیا اور کہدیمی

وبإكه:

﴿ فَكُدُ أَفْلُكُو مَنْ ذَكُهَا وَ قَدُّ حَالَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ (الشس: ٩-١٠) \* وتحقیق کامیاب ہوا جس نے اس (نفس) کو پاک کیا اور نامرا و ہوا وہ جس نے اسکوخاک آلود کیا''

کیکن تزکیدنش حاصل کرنے کا کیا سبب؟ کیا طریقہ ہے؟ پیدمشائخ امت کے کندھوں پر ذمہ داری ڈال دی۔اب آپ لوگ متعین کریں کہ کس دوراور زیانے میں کیاطریقہ ہے؟ انسان کے من کومیاف کرنے کا۔

وور حاضر میں دل کی گندگی کیسی ہوتی ہے؟

آج ہمارے دفول پر جو گذر کیال گئی ہیں تا ہیا گئی ہیں کہ وہ پہلے ذیائے

کو گول کے تصور میں ہمی نہیں ہوتی تعیں۔اس کی مثال یوں ہمجیں کہ ایک کیڑا میلا

ہو گیا ہے اور اس پر صرف مٹی گئی ہوئی ہے تو پھر تو اس کو دھونے کے لیے صابن ، پانی

کافی ہے ۔لیکن ایک آ دمی نے اس کو پہن کر چینٹ کیا اور وہ پینٹ کیڑے پرلگ گیا تو

اب صابن پانی سے کام نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ رنگ لگ گیا ،اب رنگ صابن پانی

ت نہیں اترے گا اس کے لیے بچھ اور بھی کرنا پڑے گا۔مثل کہتے ہیں کہ

تصر Thiner سے اس کو صاف کروتو میں رنا پڑے گا۔ پہھا یہ مشروب ہیں کہ

عمر بی کہروں پر گرجاتے ہیں تو وہ صابان اور پانی سے ٹھیک ہی نہیں ہوتے۔

ایک مرتبہ لکھنے دالا کوئی قلم نقااس کی سیابی کپڑوں پر لگ تی ۔اس کو صابین بھی لگا رہے ہیں، پانی سے بھی دھورہے ہیں لیکن وو کالا داغ نگا ہواہے۔ پھراس پر تختین کی کہ اس کو کیسے اتاریں تو ایک خاص کیمیکل کا پیند چلا کہ دوانگا کیں سے تو پھر بیار ہے گا۔

داغ د عبددوركرف كا ويلومد:

اس وفت بورپ کے ملکول میں بیدا یک مستقل مضمون بن تمیاہے کہ چیزوں کے

واغ وهي كيے دور كيے جاتے ہيں؟ متنقل و پلومداس پر كيا جاتا ہے۔ ہم نے ايك آدى سے يو جما آپ كيا برھے ہيں؟ تواس نے كها: چيز ول كواخ دھيد دوركر نے كا وُپلومد سيا الله!!! ہم نے كها بحثى بيركيا چيز ہے؟ تو كہنے لگا! گھروں ميں قالين بوتے ہيں اور جيب قتم كى چيز ہيں استعال ميں آتى ہيں۔ مثلا كھانے پينے كى چيز ہيں استعال ميں آتى ہيں۔ مثلا كھانے پينے كى چيز ہيں ہوتى ہيں، بيچ كرا دية ہيں توان كا يہ ايسے ايد داخ كتے ہيں كواتر تے تى نہيں ہى۔ ان كواتار نا ايك مستقل علم بن كيا ہے۔ پہلے ذمانے ميں اس كى ضرورت بى نہيں تى۔ ان كواتار نا ايك مستقل علم بن كيا ہے۔ پہلے ذمانے ميں اس كى ضرورت بى نہيں تى۔ نہة اليوں كو داغ ہے۔ كيڑے ہى سادہ ہوتے ہے اور زند كيال بحى سادہ ہوتی تھيں۔ كوئى داغ كہمی جاتا ذراسا دھونے سے صاف ہوجا تا۔ مگر آج تو تے دھيائى ميں كوئى بندہ جيب ميں ماركر ڈالے اور وہ كھلا رہ جائے تو تھوڑى دير كے بعد پيۃ چاتا ہے كہ كھلا تھا، جب كائى حصہ كيڑے كا سياہ ہو چكا ہوتا ہے۔ تو ضرورت پڑ بعد پيۃ چاتا ہے كہ كھلا تھا، جب كائى حصہ كيڑے كا سياہ ہو چكا ہوتا ہے۔ تو ضرورت پڑ كا سياہ ہو چكا ہوتا ہے۔ تو ضرورت پڑ كا سياہ ہو چكا ہوتا ہے۔ تو ضرورت پڑ كا سياہ ہو چكا ہوتا ہے۔ تو ضرورت پڑ كا سياہ ہو چكا ہوتا ہے۔ تو ضرورت پڑ كا سياہ ہو چكا ہوتا ہے۔ تو ضرورت پڑ كا سياہ ہو چكا ہوتا ہے۔ تو ضرورت پڑ كا سياہ ہو چكا ہوتا ہے۔ تو ضرورت پڑ

تو بہ ج کی ضرورت ہے ، پہلے اس کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔جس طرح داغ دھبوں کو دھونے کی اب ضرورت پیش آرہی ہے ، نئے نئے سیمیکل استعال سر نے برد تے ہیں تو اس طرح دل کے داغ دھبوں کا بھی یہی حال ہے۔آئ کل جو داغ دل برگ جاتے ہیں تو اس کودھونے کے کہیے بھی دوحانی نسخوں کی ضرورت پڑتی داغ دل پر لگ جاتے ہیں تو ان کودھونے کے کہیے بھی دوحانی نسخوں کی ضرورت پڑتی

-4

#### بيزمانداورے:

پہلے یا کیزہ وور بیوتا تھا، حیا کا دور جوتا تھا بہت ساری برائیاں، گناہ اس زمانے میں ہوتے ہی نہیں تھے۔ اس سے اندازہ لگا ئیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی پاگل ہو جاتا تو وہ کھڑت سے اذا نیس دیٹی شروع کر دیتا۔ لوگ سجھ جاتے کہ بید پاگل ہو کمیا ہے اس لیے ہروفت اذا نیس دیتار ہتا ہے اس وفت کے پاگل ایسے تھے۔ اور آج کل کے توعقل مند كاليال كيخ لك جائة بين توبيز مانداور ب\_

ا تناحیا کا زمانہ تھا کہ ایک نوجوان فیض امام اعظم مینید کے پائی، حاضر ہوا اور اس نے آکر سوال پوچھا کہ حضرت مردعورت کے جو پوشیدہ اعضاء ہیں، ان ہیں فرق کیا ہوتا ہے؟ اب بتا ہے کہ وہ جوانی کی عمر کو پھٹے گیا اور اس عمر ہیں چینچے تک اس کو بیہ بھی پنتہ نہ چلا کہ مردعورت کے جسم ہیں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایسا پا گیزہ دور تھا۔ اب تو پائے سال اور سات سال کے بیجے سے جو چاہے پوچھ لو۔ پہلے وقتوں ہیں انسان کے من کوصاف کرنے کا معاملہ کچھا ور تھا۔ اب اس کے اندر تبدیلی آتی چلی جارہی ہے۔ اس لیے شریعت نے بید قدر داری مشائخ کے کندھوں پہ ڈال دی۔ سالکین کو اس طرح اس کے مند مدداری مشائخ کے کندھوں پہ ڈال دی۔ سالکین کو اس طرح اس کے دورائے۔ اب کہ دورائے۔ من کوصاف کریے۔ سالکین کو اس طرح اس کے دورائے۔ اب اس کے دورائی کو اس طرح اس کے دورائی مشائخ کے کندھوں پہ ڈال دی۔ سالکین کو اس طرح اس کے دورائی مشائخ کے کندھوں پہ ڈال دی۔ سالکین کو اس طرح اس کے دورائی مشائخ کے کندھوں پہ ڈال دی۔ سالکین کو اس طرح اس کے دورائی مشائخ کے کندھوں پہ ڈال دی۔ سالکین کو اس طرح اس کے دورائی مشائخ کے کندھوں پہ ڈال دی۔ سالکین کو اس طرح سالکین کو اس طرح سالکین کو سال کی دورائی مشائخ کے کندھوں پہ ڈال دی۔ سالکین کو اس طرح سالکی کو سال کو سال کو سال کی دورائی مشائن کی کندھوں پہ ڈال دی۔ سالکین کو اس طرح سالکین کو سال کو سال کی دورائی مشائخ کے کندھوں پہ ڈال دی۔ سالکی کو سالکی کو سال کو سال کے دورائی مشائخ کے کندھوں پہ ڈال دی۔ سالکی کو سال کو سالکی کو سال کو سال کی دورائی مشائخ کے کندھوں پولوں کی کو سال کی کی کا کو سال کی کا کو سال کی کندھوں کی سال کو سال کو سال کو سال کو سال کی کا کو سال کو سال کو سال کی سال کو سال

# صرف ونحوشر بعت كي نظر مين:

اب ویکھیے! ایک آوی اگر بیٹا ہوا' علم العرف' کی گردان یاد کر رہا ہو صنوب یضوب صنوباً فہو صناد ب۔ اب دوسرابندہ کے کہ بی خلا فسنت عمل کر الم ہے تا ہے تقل کا شیٹ کراؤ! یہ بچہ جو اس اس کوکیا کہیں ہے؟ کہیں ہے کہ بھی ! پی عقل کا شیٹ کراؤ! یہ بچہ جو اس وقت یہ پڑھ رہا ہے بیر حقیقت میں ایک فن ایک علم جانا چاہتا ہے، جس سے اس کو اس زبان پر عبور حاصل کر کے قرآن و حدیث کوآسانی سے اس زبان پر عبور حاصل کر کے قرآن و حدیث کوآسانی سے اس نبیل بی سے گا، بی ضرور ہوگا اور اس زبان پر عبور حاصل کر کے قرآن و حدیث کوآسانی ہے اس کے بید اس نبیل میں منظل میں ہے۔ بید ایک سینظل مضمون بن گیا ہے۔ محابہ کرام رفن گائی کے زبانے میں بیر منظل میں ہوتا ہے اور جومفعول ہے وہ منصوب ایک مستقل مضمون بن گیا کہ واجاب کرام رفن عموت ہوتا ہے اور جومفعول ہے وہ منصوب موتا ہے اور مضاعف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ بات ختم استانے سے فقر سے میں ملم التو کو سمجھا دیا اور آج کے دور میں ملما اللہ ' مطم التو ' پر ایک مستقل کتاب ہے کہ بی ' ہدایت التو' کے دور میں ملما اللہ ' علم التو' ' پر ایک مستقل کتاب ہے کہ بی ' ہدایت التو' کو سام کی دیا تا ہا گائی ہوتا ہے اس منظل کتاب ہے کہ بی ' ہدایت التو' کو سام کی اس لیے تفصیل دیا اور آج ہیں۔ طلبا کی جان جاتی ہو ہدایت التو کا من کے کوں ؟ اس لیے تفصیل پر میں۔ طلبا کی جان جاتی جدایت التو کا من کے کوں ؟ اس لیے تفصیل

سامنے آگئی۔ توبہ چیزیں رفنت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے طور پر اپنائی جاتی ہیں۔ مقصود شریعت نے متعین کردیا ہوتا ہے۔ مثلاً:

علم كا ماصل كر نامتعين -

علم كى فعنيات متعين \_

وشمن سے دفاع کے لیے تیارر بہنامتعین ۔

سبب کیا ہے؟ اس کا دسیلہ کیا ہے گا؟ وہ وفت کے جو مجاہر ہوں ہے، جو نوج ہو کی بلوگ خود متعین کریں سے ۔وفت کے علما وہ اس کو متعین کریں سے ،مشائخ اس کا تعین وہ کریں ہے۔

### ذكروسلوك ميس معاون اسباب:

عام جوذکر وسلوک کے احباب کرتے ہیں،اس میں بہت ساری چیزیں السک ہیں کہ ان کو طلاح کے طور پر اپنا یا جاتا ہے۔اب ایک بندے کو کہنل کہ آپ ذرامرا قبہ کر لیجے ہے تو جب کہتے ہیں کہ مراقبہ کر لیجے تو ساتھ سیمی کہتے ہیں آتھوں کو بند کر لیجے ،کوئی فرض نہیں ۔مرکو جھکالیں ،کوئی ضروری نہیں ۔کیاں ندوا لے کملی آتھوں کے ساتھ ذکر نہیں کرتے ؟

ہامول کی خاطر اس کو کہتے ہیں کہ چونکہ نیا بندہ ہے آکھیں کملی رکھے گاتو مراتے کی بجائے کھے اور تماشے بیشاد مکتارہ گا۔ تب اس کو کہتے ہیں کہ آکھیں بند کرنو، یکسوئی ہوجائے گی، اب یکسوئی حاصل کرنے کے لیے ایسائل طائنا ہی اس مجی خابت ہے۔ حدیث یاک بیس آتا ہے جب نی طائنا ہی اگری نازل ہوتی تقی آپ مائنا ہی جا کہ بیس آتا ہے جب نی طائنا ہی ہا کر جی نازل ہوتی تھی آپ مائنا ہی جا ور مبارک اپنے سر مبارک پر ڈال لیا کرتے تھے۔ اب آج اگر جم نے مراقے کیلئے رومال سر بر ڈال لیا تو یہ کونسا خلاف شریعت چیز بن کئی۔ پچھ طلبا اپنے مراقے کیلی اس کے جس تو کہیں نہیں ما۔

اس بات كو بحضنى ضرورت ب مديث ين بيرة مانا ب كدن كومها ق كرنا ب اور بير بيرى به كدة كرانسان كے باطن كو دهود يتا ب سيرس چيزين مل جائيں كى ليكن كسيس بيري بيرى ما الله الله كا وكر مناسب ب ،سرى يا جرى ،الله الله كا ذكر يالا السه الا الله كا ذكر ، يرتضيلات اب مشائخ ك كندهوں پر بين اب وہ جوتر تيب بنا دين كو دكر في موكى ۔

#### مرا قبهُمُوت:

بعض مشائخ موت کامرا قبرکرواتے ہیں۔ مراقبہ موت ، بینی بین کے موت کے بارے بیں مراقبہ موت ، بینی بینے کے موت کے بارے بیں سوچو کہ آئ تو بیں اپنے افتیار سے آٹکھیں بند کر رہا ہول ، ایک وقت آئی کے بند ہوجا کیں گی ۔ تو موت کو یاد مول ، ایک وقت آئی کے بند ہوجا کیں گی ۔ تو موت کو یاد کرنے کا تھم ویا تاکہ ففلت دور ہوجائے ۔ توجدالی اللہ فعیب ہوجائے ، رجوع الی اللہ حاصل ہوجائے۔ کیا بیر فلاف سنت ہے؟

# مقاصد نبوی مالفیدام کی تکیل کے شعبے:

نی علیہ الصلوٰ قاد السلام دنیا بیس تشریف لائے تو آپ گانگیزی کی تشریف آوری کے جارمقاصد قرآن مجید بیس بیان کیے مجے:

﴿ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْحِهِ وَ يُوَكِّمِهِمُ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِحْكَمَةَ ﴾ (الرجمان ١٩٣٠)

" تا کہ وہ ان پراسکی آیات تلاوت کرے ،اور ان کا تزکیہ کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے"

آب آیات بھی تلاوت فرمائے نے بھی ہونائی کا تذکیبھی آپ مالیا لے نے کیا، ان کوعلم بھی سکھایا ، تھست بھی سکھائی'' تو اللہ نے جو جار مقاصد بنائے نبی مائیٹ المالیا ہے نے ان جاروں برکام کیا۔معلوم مواکہ بید ین کے شعبے ہیں۔

آئی مَلِیّالُولِیّا کال عظے، تمام صفات کے حافل ہے۔ آپ اللّیٰلِیّا کے اندر بیسب خوبیاں موجود تھیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان تمام شعبوں میں تنصیل آئی میں۔ پہلے ابتمال تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ساتھ یا آئی چلی گئی۔ اتن تنصیل آگئی میں۔ پہلے ابتمال تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تنعیل آئی چلی گئی۔ اتن تنعیل آگئی کر رہے کے ساتھ ساتھ تنا کی گئا دیں تو اس شعبے کا بھی حق ادا کر ایک شعبے میں کام کرنے والے اپنی پوری زندگی لگا دیں تو اس شعبے کا بھی حق ادا میں سریا ہے۔

چنانچیم والوں نے مدارس بناویے انہوں نے دعلم 'کے شعبے کوسنجال لیا کہ منہال لیا کہ منہال لیا کہ ہم نبی علی الوں نے مدارس بناوی وراشت ہے۔ہم اس کونتیم کرتے میں در مراشت ہے۔ہم اس کونتیم کرتے میں در مرکی کھیا کیں محداب وہ سارا دن پڑھنے پڑھانے میں سکے ہوتے ہیں۔

مشائخ نے تزکیہ والے شعبے کوسنبال لیا۔ اچھاہم ذکر بھی کریں گے واللہ اللہ بھی کریں گے واللہ اللہ بھی کریں ہے۔ چنانچہ ان کی صحبت میں کریں ہے۔ چنانچہ ان کی صحبت میں کتنے گئے گئے آتے ہیں؟ کتنے ہی خطاکار آتے ہیں؟ کتنے خافل آتے ہیں واللہ تعالی ان کی دع مجموں کو بد لتے ہیں ان کو اپنی محبت سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ وواس پرکام کررہے ہیں وسب دین کے شعبے ہیں، ہرایک کواجر کے گا۔

بعض نے کہا کہ ہم اللہ کے رائے میں لکلیں سے اور دعوت وہلنے کا کام کریں مے سبحان اللہ تمام کام برحق ہیں ،سب دین کے شعبے ہیں۔

دوسر معبول براعتراض مت كرين:

اگرہم اپنی کوتائی کی دید ہے ایک ہی شہید میں کام کرسکتے ہیں تو کریں لیکن ہمیں ہاتھ ہیں تو کریں لیکن ہمیں ہاتھوں کے ساتھ بھی مجبت رکھنی ہوگی کیونکہ وہ بھی دین کا کام ہے۔ طالب علم علم پر صنے والے دعوت و تبلیغ والوں پر اعتراض مت کریں ، ذکر سلوک والوں پر اعتراض مت کریں ، ذکر سلوک والوں پر اعتراض مت کریں ، درسلوک والوں پر اعتراض مت کریں ۔ درس والوں کے ساتھ محبت رکھیں ۔ ان

کے ساتھ دعاؤں ہیں شریک ہوں ، ضرورت پڑے توان کے تعاون سے پیچے نہیں ۔۔۔ اس طرح ذکر دسلوک کریں محرجہ مدارس ۔۔۔ اس طرح ذکر دسلوک کریں محرجہ مدارس والے جیں ان کی مخالفت مت کریں ، اس لیے کہ وہ ہمی کام ہے ، اور تبوی کام ہے ، اور تبوی کام ہے ، نہی علیہ انساؤة والسلام نے فرمایا:

#### ((اِنْهَا بِعِثْتُ مُعَلِّمًا)) ''پیلمعلم بن کرمبوث ہوا ہوں''

ای طرح ذکروسلوک سیکھنے والے تیلنے والوں پراعتراض شرکریں اور تیلنے کرنے والے ذکر وسلوک سیکھنے والوں پراعتراض شدکریں کہ نکلواللہ کے داستے میں۔سارے بی اللہ کے داستے میں کانم کررہے ہیں، ان سے حبت رکھنی ضروری ہے۔ ایک بی بینال ہوتا ہے، اس میں بھی مختلف تم کے کام ہوتے ہیں۔کوئی آ کھ کا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی کان کا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی کان کا ڈاکٹر ہوتا ہے،کوئی دل کا ڈاکٹر میں جاتا ہے، لہٰڈا سب مل کرمریض کی بیاری دورکرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔

آج وہ کائل ہتیاں تو نہ رہیں جو دور سی ابد نقافی ہیں تھیں۔ جن ہیں تمام صفات
ایک ہیں اکھی تھیں۔ جیسے خلفائے راشدین ..... ہاشاء اللہ ..... ہا لکل نی علی اللہ اللہ کی صفات کی صفات کے آئیے۔ جو کما لات نی علی اللہ اللہ کی صفات کے آئیے۔ جو کما لات عطا فرما دیے۔ ان میں چاروں خوبیاں درجہ کما ل نیابت کی وجہ سے وہ کما لات عطا فرما دیے۔ ان میں چاروں خوبیاں درجہ کما ل میں موجود تھیں۔ لیکن آج کے زمانے میں تمام صفات کے حامل بندوں کا ملنا محال ہے بین موجود تھیں۔ کی ما میت ہے۔ بین میں کو جس شعبے سے مناسبت ہے وہ اس میں کام کرتار ہے تو یہ می تفیمت ہے۔ چنا نچواہی این اس کے ما تھر میت ہونی چاہی دین کا کام کررہے ہیں سب کے ما تھر میت ہونی جائیں۔ بونی چاہیے اور سب کے ساتھ نیک امیدیں ہونی جائیں۔ جائیں۔

وین کا ہرشعبہ اہم ہے:

اگرکوئی ہے کہ باتی شعبوں کے لوگ کام چھوڑ کے صرف ہے کرنا شرد گردیں تو ان کی غلط جمی ہے۔ اس کا مطلب تو ہے بوا کہ آگھ کا ڈاکٹر کیے کہ اس ہیتال کے سارے ڈاکٹر بسر کھے کے ڈاکٹر بین جا کیں۔ یا ول کا ڈاکٹر کیے کہ دل بہت اہم ہے لاز اسپتال کے سارے ڈاکٹر دل کے اسپیٹلسٹ بن جا تیں تو ہے غلط بوگا۔ اے کیس کے بھی اچھے دل کا علاج ضروری ہے ویسے بی ٹوٹی بڈی کا جوڑ نا بھی ضروری ہے۔ سے بھی اچھے دل کا علاج ضروری ہے ویسے بی ٹوٹی بڈی کا جوڑ نا بھی ضروری ہے۔ اس طرح دین کے سب شعبوں میں کام کرنے والے کام کرتے رہیں۔ ہر شعبے کی اپنی اہمیت ہے، ذکر کی اپنی اہمیت ہے، ذکو وی بین کی اپنی اہمیت ہے، ذکو وی بین کی اپنی اہمیت ہے، ذکر کی اپنی اہمیت ہے، ذکر کی اپنی اہمیت ہے، ذکو وی بین کی اپنی اہمیت ہے۔ تو آئی تفصیلات کھنی بھی جاری ہیں اس کی ویہ سے اب ذکر وسلوک آیک مستنقل کام بن گیا ہے۔

علم ظاہروباطن كى حامل شخصيات:

من کوصاف کرنا سیکھ کیلئے تھے۔ مثال کے طور پر: من کوصاف کرنا سیکھ کیلئے تھے۔ مثال کے طور پر:

حضرت مولانا رشید احمد گنگوبی مینید کے کتنے شاگرد ہیں؟ حضرت انور شاہ کشیری عینید نے ان سے علم بھی پڑھا، صدیث مبارکہ بھی انہی سے پڑھیں اورساتھ ساتھ باطن کو بھی صاف کرایا۔ اس وقت استاد بھی کالل ہوتے تھے۔ ہر ہراستاد صاحب نبید سے ہوتا تھا۔ وہ شاگر وس کو صرف الفاظ بی نبیس پڑھاتا تھا بلکہ شاگر دول کے اعرای انی صفات بھی پیدا کرنا ان کو سکھایا کرتا تھا۔ چنا نچہان کی صحبت میں جو شاگر درہ کر لکتے تھے، وہ ما شاء اللہ اچمن کو صاف کر کے لکتے تھے۔ آج ایسا وقت نہیں رہا۔

## ذكروسلوك كاليك الكشعبه هي:

اس عاجزنے مدرے کے ایک استاد سے کہا کہ آپ سبتی تو پڑھاتے ہیں ذرا بجول کی تربیت پہلی توجد دیا کریں ،ان کو کہا کریں ۔انہوں نے آگے سے جواب دیا تی کہ ہات ہے کہا گرہم ان کو ایک بات کی تشاہری کریں گے تو بہاری ذعری کی دس باتوں کی نشا تھ ہی کردیں گے ۔ یہ کام آپ لوگوں نے سنجالا ہوا ہے جب آپ کہیں گے آپ کی بات یہ مان بھی لیں گے اور آپ کی ڈائٹ بھی من مواہد جب آپ کہیں گے اور قیدت اور عقیدت کا تعلق آپ سے ہے۔اس لیے ہم تو ان کو مبتق پڑھا دسے تا ہی جو مدرسے میں ذھے ہے اور باتی ہے جو اس کے اس کی بات کے اور باتی ہی بین اور ان کا کام جائے۔

توال سے معلوم ہوا کہ ذکر آیک مستقل شعبہ ہے اس شعبے بیں بندے کو میہ مجھایا جاتا ہے کہ اپ من کو معاف کیے کیا جائے؟ اعظیے اخلاق کیے حاصل کیے جائیں؟ ان بھار یوں کو کیسے دور کیا جائے؟ عبادات کے اندر یکسوئی اور جمعیت کیسے حاصل کی جا عکتی ہے؟

مقام احسان شریعت کی نظر میں:

نبی علیہ الخالی کے پاس جر کیل علیہ آئے آکر عرض کیا:

اے اللہ کے جوب!

(مکا اُلایہ مکان ) "ایمان کیا ہے"

آپ مکانی آئے نے جواب دے دیا۔ کہنے گئے:

((صک کُفْتَ)) "آپ نے جواب دے دیا۔ کہنے گئے:

پر یو جھا:

پر یو جھا:

((مکالی اللہ کام)) "اسلام کیا ہے"

می مَلِظَلِظاً الله اس کام می جواب دے دیا۔ فرمایا:

((صَدَقْتَ)) "آپنے کی کھا"

پھرانہوں نے یو چھا:

((مَا أَلِاحْسَانُ)) "احسان كياهِ

نى مَلِينَا لِللهُ فَرمايا:

‹‹اَنُ تَغَبُّدَ اللَّهُ كَاتَّكَ تَرَىٰ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ بَيْراكَ››

اس يرجى انهول في كها:

((صَلَعْتُ )) '' آب نے ج کہا''

ادروه سطي محك

جب چلے محکے تو محابہ ﴿ اَلَّهُمْ بِرُ سے جیران ہوئے ۔ پوچھا: اے اللہ کے محبوب!

یکون خے؟ فرمایا جرئیل عائیں۔ بید جرئیل عائیہ آئے تھے تہمیں تبہارا دین سکھانے کے
لیے ۔ تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ بیٹیوں چیزیں دین میں داخل ہیں ۔ دین کا حصہ ہیں
اب جولوگ دین پر محنت کریں کہ

((أَنُ تَعُبُدَاللّٰهُ كَأَتَّكَ تَرَاءٌ))

بر کیفیت جمیں نعیب ہوجائے تو کیادہ دین سے جث کرکام کرر ہے ہیں؟

فهم حديث ك\_ليابتادى ضرورت:

اب آج کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہیں، بچارے مانے تو وہ کسی کی ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں ہیں کہم نے کسی کے چیچے نہیں چانا، ہم تو بس ایٹ نفس کے چیچے نہیں موانا، ہم تو بس ایٹ نفس کے چیچے ہیں گلیس کے ۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں: جی بس خود ہی کتاب پڑھیں گے، ہمیں اب کسی استاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتاب پڑھیں کے اور جو بچھ میں آیا اس پڑھل کریں گے۔ بینی ایسا ہی ہے کہ کوئی بندہ کہا تاج کے بعد ڈاکٹری کوئی ضرورت نہیں، بس ہم

BOUND BEEN CONTRACTOR OF THE PERSON OF THE P

کتاب پڑھیں گے ادر اپناعلاج خود ہی تجویز کیا کریں گے ۔ بھی اس طرح جلدی مرو کے ،اور کیا ہونا ہے؟

یمی حال ہے، کہتے ہیں کہ ہم خود حدیث پڑھیں کے اور اس پڑھل کریں گے۔ بھی ایڑھنی تو حدیث ہی ہے تکر استاد کی ضرورت ختم نہیں ہوتی ۔اس لیے کہ استاد کے بغیر جب انسان پڑھتا ہے تو اس ہیں اس کو ضرور غلطی گئی ہے۔

## صاحب علم كومغالط كَلَّنه كي مثاليس:

© کیسٹری کے ایک پروفیسر تھے، ان کا نام تھا چیرہ صاحب۔اب چیرہ ہمی جاتی
(کی ایک ) ہے آ مے لکھا جاتا ہے (Chima) اور کیسٹری ہمی کی ایک ہے لکھی جاتی
ہے (Chemistry)۔ تو وہ دوست کہتے ہیں کہ ہمارے چیمسٹری کے پروفیسر
چیرہ صاحب ہیں۔ تو جب پروفیسر صاحب نے سنا تو کہتے ہیں کہ ہمی چیمسٹری کیمسٹری ہے۔ تو وہ کہتے کیرہ صاحب بات یہ ہے کہ اگری ایک ہے (ک) کیمسٹری
ہے تو پھرآ ہے کا نام بھی کی ایک ہماں کاف ہے کی اور کہاں ویک '' ہے گی۔اکیلا بندہ تو تماشہ
کرےگاناں۔

اوربیفلطنبی صاحب علم کوبھی ہوسکتی ہے۔ایک مرتبہ بہت بڑے ہے الحدیث شہر تشریف لے سے تو کے تھے ہیں کیا بات ہے؟ کراچی والوں کو سور ۔ قست ذیا وہ المجھی کیا بات ہے؟ کراچی والوں کو سور ق قبست ذیا وہ المجھی کتی ہے، سور ق ا فلاص المجھی نہیں گئی ۔ انہوں نے کہانہیں ، الی بات تو نہیں ہے، آپ کیسے یہ بات کہدر ہے ہیں؟ فرمانے گئے : میں ایئر پورٹ سے مدرسہ تک آیا ہوں تو ہر جگہ کھا ہوا تھا، تبت سنو، تبت سنو، تو ان کوسور ق قبست یہ کیا ایمی گئی ہے۔ انہوں نے کہا: حضرت ایہ تبت سنو، تبت سنونہیں یہ ایک فیس کریم ہے، تبت سنو ( tibet انہوں نے کہا: حضرت ایہ تبت سنونہیں یہ ایک فیس کریم ہے، تبت سنو ( tibet انہوں نے کہا: حضرت ایہ تبت سنونہیں یہ ایک فیس کریم ہے، تبت سنو ( tibet )

snow) اس کا نام لکھا ہوا ہے۔تو صاحب علم کوجمی اس طرح کا مفالطہ لگ سکتا ہے،تو پھراستاد بنا تا ہے کہ بیاس طرح نہیں اس طرح ہے۔اس لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔

اب دیکھیں کہ لکھے ہیں لفظ کوکلرٹن پڑھا جائے گا، استاد بتائے گا کہ یہ کرٹل ہے۔ تو یکھے وف بتائے گا استاد بتائے گا ۔ یہ کون بتائے گا ؟ یہ استاد بتائے گا۔ تو یہ بین ہو لکھے تو جائے ہیں، پڑھے نیں جائے گا۔ تو جب ان عام مضاہین ہیں استاد کی ضرورت ہے تو وی کے سیمنے ہیں تو اور زیادہ استاد کی ضرورت ہے۔ تو یکھ ہمارے وہ دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو خود صدیث پڑھ کے اس پڑھل کریں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم مرا قبہ تب کریں گے، جب حدیث کی کتاب میں کہیں ہمیں لے گا۔ تو بھی ااشارے تو لئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تھوف کے جنتے ہی اسباق ہیں وہ حدیث کے اندرد کھاؤ تب ہم ممل کریں گے۔

### ایک سوال کا الزامی جواب:

ایک صاحب جھے کہنے گئے: او تی اجب تک آپ جھے بخاری شریف میں کوئی
چزنیں دکھا کیں ہے میں نہیں مانوں گا۔ ہم نے کہا: ہمیں بخاری شریف کی دلیل
شریعت میں کہیں دکھا کا! آپ جو کہتے ہیں: بخاری شریف بتواس کا تذکرہ کہیں قرآن
جید میں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی ؟ بات بات میں بخاری شریف نے بھی ذکری اہمیت،
ذکر کی ضرورت، یہ تمام اصول یہ تمام با تیں ہمیں قرآن مجید میں ملیں گی۔ اس کی
تقصیل کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ کب کرنا ہے؟ اس کی تفصیلات شریعت نے مشاکے
وقت کے کندھوں یہ ڈالی ہیں۔ چنانچہ جس بات پرمشائے کا اجماع ہوگا وی ٹھیک ہو
گا۔

## ذ كرسرٍ ى اور ذكر خفى كاشارك:

بعض معزات: لا إلى المله كاذكركرتے بيں، وه بھی تميك ہے، حديث پاك ہے اس كا اشاره ملتا ہے۔ جبكہ بعض معزات خاموش بيلتے بيں تكركرتے بيں، سوچتے بيں، اس كا بھی حدیث پاك بیں اشاره ملتا ہے۔ یہ تنی طریقہ بھی جائز ہو گیا اورسری طریقہ بھی جائز ہے۔

#### مرا قبه كالصل مقصد:

توال کے بیوہم ذہن سے نکال دینا چاہے کہ ہم تو عالم ہیں، ہم تو مفتی ہیں، ہم تو مفتی ہیں، ہم تو مفتی ہیں، ہم تو فلال ہیں اور جب مشارکے کے پاس جائے ہیں تو بیرراتے شروع کروا دیتے ہیں۔ تو بیرراتے ذریعہ اور وسیلہ کے طور پہ کروائے ہیں، اصل مقصود تو توجہ الی اللہ ہے، بین مفرض ہے نہ واجب ہے۔ کون کہتا ہے؟ کہ بیفرض ہے بیتو صرف وریعہ اور وسیلہ ہے۔ دوائی کے طور براستعال کرتے ہیں۔

اس کیے ہمارے مشارکے ان اسباق سے گزر کر جب آخری اسباق تک وی جیتے ہیں تو پھران کی ترتی ہوتی ہے۔ اس دفت تو پھران کی ترتی تر آن کے پڑھنے پہوتی ہے، نماز پڑھنے ہیں ہوتی ہے۔ اس دفت بیر عام مراقعوں کی بجائے ان اعمال میں زیادہ تکتے ہیں۔

چٹانچہ ہمارے تصوف کے ان اسباق میں لکھا ہوا ہے کہ اس مراقے میں ہی گئے کر نیادہ تلادہ قرآن نوافل کے زیادہ پڑھے سے فائدہ ہوتا ہے ،اس سبق میں ہی کئے کرزیادہ تلادہ قرآن سے فائدہ ہوتا ہے ۔اس سبق میں ہی کئے کرزیادہ تلادہ قرآن سے فائدہ ہوتا ہے ۔ تو اصلی مقصود تو اس کی طرف آتا ہے ، بیاتو صرف ذر بیدا ور سیلہ ہے ۔اگر ذہن میں اس می کوئی بات آئے کہ جب بھی محفل ہوتی ہے تو کہتے ہیں سر کو جھا لو! آٹھوں کو بند کر لوا بھی ! بیدا کید ذریعہ ہے ،اس کے بغیر بندے کے اندر کیسوئی پیدا نہیں ہوتی ،اس ذریعے کے طور پراس کو سکھاتے ہیں ۔ باتی بید کہ تزکیہ کیسوئی پیدا نہیں ہوتی ،اس ذریعے کے طور پراس کو سکھاتے ہیں ۔ باتی بید کہ تزکیہ

حاصل کرتا بندے پرلا زم ہاس سے انسان قرار اختیا نہیں کرسکتا۔

## ايك ينفخ الحديث كي حالت زار:

ہمیں ایک دفعہ ایک شخ الحدیث صاحب ال محتے گرا سے مدرسے سے پڑھے ہوئے شخے کہ جہاں پہلے دن بندے کو قرآن بھی پڑھا نا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ بخاری شریف بھی پڑھا نا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ بخاری شریف بھی پڑھا نا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے ہی دن اور وہ بھی نیچ کو۔اس کو قاعدہ بھی شروع کر دا دیتے ہیں اور ساتھ بخاری شریف بھی ۔ تو وہ اس مدرسے کے تقے ۔ خیر پہلے تو انہوں نے آکے بیان سنا اور بیان سننے کے بعد کہنے لگے کہ آپ کی باتیں تو دل کی صفائی کے بارے میں بڑی اچھی تھیں ، دل کولگیس ۔ مگر ان کا تذکرہ تو عدیث میں کہیں نظر بی نہیں آتا۔

کہنے گئے: میں اس مصیبت میں تو پڑا ہوا ہوں ، اسنے سال گزر گئے ، حدیث پڑھا ہے ہوئے ہوئے ، اسنے سال گزر گئے ، حدیث پڑھاتے ہوئے اور حالت میری ہی ہے کہ ندمیری آئے قابومیں ہے ، ندول ، ندنماز ۔ میں نے کہا: اس لیے بیرتز کی تفس کا حاصل کرنا یا احسان کی جو کیفیت ہے اس کو حاصل کرنا ہی ہماری ضرورت ہے۔ بیکوئی نفلی کا منہیں ہے۔

كيا ذكر وسلوك كاكام نفلي كام يد؟

آج کے دور کا ایک اور فتنہ یہ بھی ہے۔ اکثر علانے ذکر وسلوک کونفی کا مسجھنا شروع کر دیا ہے۔ بیٹی اگر کوئی بیشا ور دوظیفہ کر رہا ہوتو ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ نفلی کا م کر رہا ہے، معونی صاحب ہے۔ ضروری ہی نہیں سیجھتے کہ یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ ہسکی بیشر وری ہے اس کے بغیر اندر کی میل دور نہیں ہوگ۔ ہے۔ بھی بیشر وری ہے اس کے بغیر اندر کی میل دور نہیں ہوگ۔ ((لِنگل شیء صِفالة وَصِفالة الْقلُوب ذِنْکُو اللّٰهِ))

(لِنگل شیء صِفالة وَصِفالة الْقلُوب ذِنْکُو اللّٰهِ))

#### چندمغالطّون كاازاله:

اب اگر کہیں کہ پچھ وقت نکالیں تو سہتے ہیں کہ مراقبہ کہاں ہے آسمیا؟ فلال کہاں ہے آسمیا؟ تو اس لیے شیطان جونوری مفالطہ ذہن میں ڈال دیتا ہے، اس کو کلیر کرنا ضروری ہے۔

آج کے دور میں تو چونکہ داغ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کیمیکل کولگائے بغیر دھے دور بی نہیں ہوتے۔ ہوتے ہیں تو آپ بھی کر لیجے بہیں بھی بنا دیجے۔ ہم کون سااس کوفرض کہدرہے ہیں۔ ہمارے مشاکخ نے جواسیات بنائے لاکھوں انسانوں نے کیے اور اللہ نے ان کونسبت کا نور عطا کیا۔ اور اس نسبت کے نور کی دلیل ہے ہے کہ ان لوگوں کومبر اور شکر کی زندگی نصیب ہوئی۔ ان کو تضا وقد رکے او پراطمینان نصیب ہوا اور ان کوشر بعت کی سی بات کو قبول کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت بھی محسوس نہ ہوئی۔ بلا دلیل انہوں نے سب مانا: اب یغتیں کی کو بغیرا سیات کے نمیب ہیں تو وہ براہی خوش نصیب ہیں ہوتا ہے جو سے کے عظمت کو سلام کرتے ہیں۔

بالکل ای طرح مقام احسان چونکه دین کا ایک حصه ہے اس لیے اس کا حاصل کرنا ہم میں سے ہرایک پر لازم ہے۔ کوئی نیس کہ سکتا کہ میرے لیے اس کیفیت کا حاصل کرنا ضروری نیس ۔ بیدین ہے، اگر ہم اس کو حاصل نیس کریں سے تو دین کے حاصل کرنا ضروری نیس ۔ بیدین ہے، اگر ہم اس کو حاصل نیس کریں سے تو دین کے ایک حصه سے محروم ہوجا کیس سے ۔ تو شاگر دکو بھی لازم ہے، استاد پر بھی لازم ہے، مدرے والے پر بھی لازم ہے۔ ضرورے کی اجمیت سے کوئی افکار نہیں کرسکتا ۔ اب حاصل کیے کیا جائے ؟ اس میں ہم کسی کے ساتھ اصرار نہیں کرتے کہتم یونی کرو ہے تو سنور و کے ۔ بیاتو تجربہ کی بات ہے۔

ہمارے مشائع کو اللہ نے جوبصیرت دی تو انہوں نے اس طریقی ذکر کو اختیار کیا اور اللہ نے اکو یہ تنت عطا فر مائی ۔ تو صاف ظاہر ہے جس بندے کوجس دوائی سے فائدہ ہوتا ہے وہ دوائی دوسروں کو بھی بتاتا ہے۔ یہ ذکر وسلوک اسباق دوائیاں ہیں ہمارے مشائع نے اس سے فائدہ پایا ہمجت پائی اور انہوں نے دوسروں کو بھی بتایا کہ ہمی تم ہمی بیددوائیاں استعال کرنا۔ قوہم ہمی وہی دوائیاں استعال کررہے ہیں۔

ذکر کے اثرات بیقینا ہوتے ہیں، چیزوں کونتائج کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ صمری علوم کے ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن جب نتائج برے نگلتے ہیں قوہم کہتے ہیں کہ یہ سکول اور یو غورسٹیاں ٹھیک نہیں ہیں۔ورنہ کیمسٹری پڑھنا،فزئس پڑھنا،حساب پڑھنا،کمییوٹر پڑھنا کوئی خلاف شرع کام ٹہیں ہے۔ بیصری علوم وقت کی ضرورت ہیں اور دینی علوم مقصد زندگی ہیں۔ہم اگر بھی اس پڑھنید کرتے ہیں تو اس ملے کرتے ہیں کہ وقت کی اس پڑھنید کرتے ہیں تو اس الکو اوقات فک کے مریض بن جاتے ہیں۔ دین سے دور اور تے چلے جاتے ہیں۔
اکٹر اوقات فک کے مریض بن جاتے ہیں۔ دین سے دور اور تے چلے جاتے ہیں۔
تاریخ و کھ کرہم کہتے ہیں کہ سکول اور ہو نیورسٹیاں ٹھیک نہیں۔ ہمارے جوذ کر وسلوک کے نتائج ہیں ان کو دیکھیں۔ ہمارے مشاکخ نے الحمد نشد استفقا مت کے ساتھ اس پر عمل کرے دیا ہے۔

### ا كايرعلان ويوبند مين ذكر كاا متمام:

اکابرین علمائے دیوبندگی زیر گیوں کودیکھیں ان میں آپ ذکر کا اہتمام یا کیں گے۔ آج بھی اگر آپ وارالعلوم دیوبند جا کیں تو آپ میاں عابد حسین و میند کا کمرہ علیحدہ باکس سے ،حضرت مولانا قاسم علیحدہ باکس سے ،حضرت مولانا قاسم نا توتوی و میند کا کمرہ علیحدہ بھی ہوئے ہیں؟ نا توتوی و مینال بیٹے کرا نا کہ اورے ہیں؟ کہنے گئے کہ وہ یہاں بیٹے کرا نا کا اگر سے ہیں۔ اس کے کہ وہ یہاں بیٹے کرا نا کا اگر سے ہیں۔

## حضرت اقدس دامت بركاتهم كى خوش نصيبى:

یہ عاجز تھانہ بھون حاضر ہوا۔ تھانہ بھون کے جوسیادہ نشین اور مہتم نتھے ، عالم تھے۔ وہ فرمانے کے کہ ہم نے آپ کے سونے کا انتظام کردیا ہے۔ چنانچہ وہ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئے کہ بہال سوجا کیں۔ میں ذراد یکھاا یہے ہی کہ بندہ ویکھا تو ہے۔ وہ کہنے گئے کہ بیہ کمرہ اصل میں حضرت حاجی ایداد اللہ مہاجر کی میڈالڈ کا تھا۔ آج آپ کے آنے کی وجہ ہم نے اس کو کھولا اور آپ کا بسترہ یہاں لگوایا ۔ تو آج بھی ان مشاکے کی وہ جگہیں موجود ہیں۔

اگران اکابرین کوخلوت کی ضرورت پڑتی تھی تو کیا آج کے طالب علموں کواس کی ضرورت نہیں ہے؟ ذکر کوا ہم نہ بھے کی وجہ سے معمولات ہی نہیں کرتے۔ اکثر طلبا سے پوچھیں کہ مراقبہ کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں: بی وقت ہی نہیں ملتا۔ وقت تو ملتا ہے اصل میں دل میں اس کی اہمیت نہیں ہے، وہ اس کونظی ساکام بھتے ہیں، فارغ بندہ جس کوکوئی کام نہیں ہے وہ یہ کرلے نہیں، بیابیا نہیں ہے۔ اس سے تزکید ملتا ہے اور تزکید کی اہمیت کو بھتے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ اس لیے جو تزکید کی اہمیت کو بھتے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ اس لیے جو اور اور وظا کف بنائے جاتے ہیں، وہ انتہائی اہم ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پھر باطن میں نور آتا ہے۔

## تكبرى چھكاراكىيے؟

بیاورادووظائف نہ کیے جائیں تو تنگبرے جان حپیٹرانامشکل ہوجاتا ہے۔ یہ جو ''تک بر'' ہے بیاندر سے نہیں نکلتا۔ بندہ جنناعلم حاصل کرے ہلم کے یا وجودیہ ہوتا ہے اس کی دلیل قرآن مجیدے سنے:

﴿ سَاحُسْرِفُ عَنْ أَيْرِ مَ اللَّهِ مِنْ أَيْرِ مَ اللَّهِ مِنْ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ ﴾ (الا مُراف:١٣٧)

'' ہم این آیات سے پھیردیتے ہیں ان لوگوں کو جوز مین میں ناحق کیر کرتے ہیں''

عبادت کے باوجود تک آتا ہے اس نے جان چھڑانی ایک مصیبت ہے۔ اس

کے بالقابل تواضع ہے اور تواضع کا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔اب کیسے حاصل کریں گے؟ یکی اسباق، یبی سلوک، یبی طریقہ، کبرے جان چیٹرانے کا ذریعہ بنآ ہے۔ بندہ پھرایسے مث جاتا ہے کہ اس کے اندر تواضع آجاتی ہے، جیسے مولانا قاسم تا نو توی چیشلہ کے اندر تواضع آگئ تھی۔

ایسے مے ہوئے سے کہ لوگ ان کو پہپان بھی نہیں پاتے سے ، درویش آ دمی ہی کہ جب شاہ جہاں پور بی شرکت کے لیے ، ایک کمرہ بک کر دایا ، مرائے میں جا کر ادر دہاں آ رام کر لیا۔ جو استقبال کے لیے آ سے شے ، وہ ڈھونڈ تے وہوں گئے گئے ۔ تو ایک شاگر دینے کہا: حضرت! ہم تو آپ کے استقبال کے لیے استین کر بینے ہوئے سے ۔ فرمایا: اس لیے تو میں آیا ہی نہیں کہ میں استقبال کے لیے اسٹیشن پر پہنچ ہوئے سے ۔ فرمایا: اس لیے تو میں آیا ہی نہیں کہ میں استقبال کے قابل ہی نہیں ۔ پھراس کے بعد بجیب بات کہی ، فرمایا: چند اغظ پڑھ لیے استقبال کے قابل ہی نہیں ۔ پھراس کے بعد بجیب بات کہی ، فرمایا: چند اغظ پڑھ لیے ہیں دنیا پہپان گئی ، ورند تو قاسم اسپ آ پ کواس طرح منا تا کہ کی کو پینہ ہی نہ چا۔

منا وی کی پینہ بی نہ چلے ۔ بیاس ذکر کے بغیر نہیں حاصل ہو سے اپنے آپ کوا سے منا وی کی پینہ بی نہ سے منا وی کی پینہ بی نہ ہول سے منا وی کی پینہ بی نہ ہول ہیں کہ بند وسو سے اپنے آپ کوا سے منا وی کی پینہ بی نہ ہول سے منا وی کی پینہ بی نہ ہول ہیں کہ بند وسو سے اپنے آپ کوا سے منا وی کی پینہ بی نہ ہول منا وی کی پینہ بی نہ ہول ہوگئی ۔ بیاس منا وی کی پینہ بی نہ ہول ہوگئی ۔

## بے نفسی ہوتو ایسی:

حضرت خیر محمد جالندھری میں گوئی اشکال پیدا ہوا اور وہ رفع ہی نہیں ہوتا تھا۔
پاک پڑھا رہے ہتے، درمیان میں کوئی اشکال پیدا ہوا اور وہ رفع ہی نہیں ہوتا تھا۔
کاب کوبھی بار بارو یکھا حاشیہ بھی و یکھالیکن ذہن میں کوئی بات آئییں رہی تھی ، وہ
کھر ہالوگ ہتے،انہوں نے شاگر دوں کوبھی الفاظ بتا دیے کہ میں یہ پڑھ رہا تھا تو یہ
اشکال وار د ہوا ہے اور مجھے جواب بیس آر ہا۔ شاگر دوں نے بھی اس پر سوچا۔ بڑی
بڑی استعداد والے نیچے ہوتے ہیں ،ان کوبھی کوئی بات بچھ نہ آئی ،تو جب پچھ دیراس
طرح رہی تو حضرت فرمانے گے کہ انچھا! وہ جوفلاں مولانا ہیں ، میں ذرا ان سے

یہ چھے آتا ہوں۔ وہ موانا تاان کے شاگر وستے، دورہ انہوں نے حضرت سے کیا تھا،
استعدا واجھی تھی۔ حضرت نے انہیں اپنے ہی دارالعلوم میں رکولیا تھا اور وہ حدیث
پاک کی کوئی کتاب پڑھاتے تے ،اس وقت وہ قریب کے ایک کرے میں کتاب
پڑھارہ تھے۔ حضرت نے کہا: کہ میں قرااان سے بچ چھے آتا ہوں۔ انہوں نے
بڑاری شریف اٹھائی اور پوچھنے کے لیے چلے۔ ایک طالب طم بھاگا، ہمارے شخ
جارہے ہیں، انہوں نے جلدی سے ان کو جا کر بتا ویا کہ وہ حضرت تشریف لا رہے
ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنا درس موقوف کیا، وہ بھی باہر
ہیر، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنا درس موقوف کیا، وہ بھی باہر
ہیرا مدے شیل نکل آئے۔ اب استاد اور شاگر دکی ہرآ مدے میں ملاقات ہوئی، استاد
ہوگی، استاد

انہوں نے بخاری شریف دیکھی تو اس جگہ پرعبارت جب پڑھی تو فراجواب قام ملم اچھا تھا ،استعداد اجھی تھی ، ہونہار ہنے، وہن میں آگیا۔ تازہ تازہ پڑھا ہوا تھا ،علم اچھا تھا ،استعداد اجھی تھی ، ہونہار ہنے، جب ان کے ذہن میں جواب آگیا تو آگے حضرت کو کہنے گئے: حضرت! جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا اس ونت اس جگہ پڑھی کرآپ نے اس کا جواب بیکہا تھا اور آگے جواب بتا ویا۔ بیہوتی ہے تو اضع ۔ بیپیں کہا کہ استاد ہو چھنے آئے ہیں دیکھو تی ، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ نہیں ، بیتو اضع ،مارے کیسے آئے ہیں دیکھو تی ، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ نہیں ، بیتو اضع ،مارے کیسے آئے ؟

ہماری حالت تو یہ ہوتی ہم چناں ڈگرے نیست ۔ تو اس کبرے جان کیسے حجو نے گئے ۔ حجو نے گی ؟ ہمارے مٹ کن اس میں کو کھلنے کیلئے اسباق کرواتے ہیں ، مجاہرے کرواتے ہیں ، مجاہرے کرواتے ہیں۔ کرواتے ہیں۔

- فقيرانه كلام:

حعرت خواجه غلام فريد يمينين فرمايا:

" بیل" نول می فقیرا تے کی کر کے کٹ کھے خزائے رب دے ، تے جیویں جا ہویں لث

کوٹ دیناکمی چیز کو، ریزہ ریزہ ریزہ اس کو کہتے ہیں: منج کرنا۔ ہیں توں منج فقیراا بعنی اس میں کواچھی طرح کوٹو۔ اس میں کومٹالو، اللہ کے فزانے کھلے ہیں، جیسے چاہو گو۔ اس میں کومٹالو، اللہ کے فزانے کھلے ہیں، جیسے چاہو گو۔ اس فرائد کے ذریعے ، انہی مراقوں کے ذریعے ، انہی مشائخ کی مجالس کے ذریعے ۔ تو یہ سب چیزیں اسباب وسائل اور ذرائع کے طور پر ہیں مقعود وی ہے جوشریعت نے بتا دیا۔

## بحرده مقيقت كوسمجما بي نبين:

اب اگر ذہن میں بیہ بات آئے کہ یہ پہلامبق ، یدوسراسبق ، یہ تیسراسبق مجھے حدیث سے دکھا وَا تو بھی اس نے تو حقیقت کو بھیا ہی نیس ۔اب اگر کوئی بندہ یہ کہ دے کہ تم محارح سنہ کے نام ہی دکھاؤہ حدیث میں کہیں ۔ بتا وَسید ناصدیق اکبر مظافؤہ نے بخاری شریف پڑھی تھی ۔ فتم بخاری ،افتتاح بخاری ، یہ تو آخ کے الفاظ ہیں ۔فتم بخاری کی اپنی شان ہے ، ہر جگہ بڑا ایشام کیا جا تا ہے ۔ تو بھی یہ آخ کے دور میں فلم حاصل کرنے کے دسائل اور ڈرائع ہیں ۔ یہ کتاب ایس ہے جو بہترین ڈر بیہ ہے طمل کرنے کے دسائل اور ڈرائع ہیں ۔ یہ کتاب ایس ہے جو بہترین ڈر بیہ ہے طم حدیث کا اور کوئی دوسری کتاب آپ کوالی فیمین ل سکی ۔ صفائے است کا اجماع ہے کہ قرآن مجید کے بعداس کی سب سے زیادہ اجمیت ہے ،اس لیے اس کو پڑھتے ہیں ۔ قرآن مجید کے بعداس کی سب سے زیادہ اجمیت ہے ،اس لیے اس کو پڑھتے ہیں ۔ نام طرح مشائخ امت اس بات پڑھنی ہیں کہ جو بندہ ایج اندر سے ان باطنی بیار یوں کو دور کرنا چا ہتا ہے اسے یہ ذکر دمراتے کرنے پڑیں گے ۔ ہمارے مشائخ امت اس بات یہ ذکر دمراتے کرنے پڑیں گے ۔ ہمارے مشائخ ایوں کو دور کرنا چا ہتا ہے اسے یہ ذکر دمراتے کرنے پڑیں گے ۔ ہمارے مشائخ این باطنی نے ٹر با ہا کہ ۔ ہمارے مشائخ

مَنْ لَا مِدْدَلَهُ لَا وَكِرْدَ لَهُ

جو بند و ورد وظیفہ بیس کرے گا، اس پر کوئی واردات نیس ہوگی ، آز ما کے دیکھ

#### 3 1544 B3830 0744 D3

لیجیے، محبتِ الہی میں خود آپ کوتر تی محسوس ہوگی۔ درنہ تو عبادات کرنی مشکل ہوتی ہیں۔طلبا کے لیے عبادات کرنا بڑامشکل ہوتا ہے۔

#### ذ کراور ذوق عیادت:

ایک طالب بتانے گئے کہ جب سے میں نے دورہ کمل کیا، استے سال گزر گئے
اب کی میں نے ایک مرتب بھی پورا قرآن پاک ترتیب سے نہیں پڑھا۔ دورہ کے
ہوئے کی سال گزر گئے۔ پڑھتے ہیں، بھی کہیں سے بھی کہیں سے الیکن ترتیب سے
ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا۔ عبادت کے ساتھ مناسبت ہی نہیں تو بھی یہ عبادت کا ذوق
شوق پیدا ہوجائے ، اخلاق جمیدہ پیدا ہوجا کیں، شہوات دور ہوں ، انسان کو حیا اور
پاکدامنی کی زعدگی نصیب ہوجائے ، ان کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے یہ ذکر و
اذکار کرنے پڑیں گے۔ اس لیے ہرسالک اپنے شخ کے ساتھ جورابطہ ہے اس میں
اذکار کرنے پڑیں گے۔ اس لیے ہرسالک اپنے شخ کے ساتھ جورابطہ ہے اس میں
اپ چھتے ہیں کہ میں کرتے ہو کہیں تو ان کو یا دی نہیں ہوتا کہ کوئی سبق ہے بھی یا نہیں۔
پوچھتے ہیں کہ سبت کرتے ہو کہیں تو ان کو یا دی نہیں ہوتا کہ کوئی سبق ہے بھی یا نہیں۔

#### سلسلة تشبندييك اسباق كالجمالي تعارف:

جس طرح ایک کورس ہوتا ہے کہ آپ پہلے بید یڑھیں سے دوسرے میں بیہ پڑھیں سے دوسرے میں بیہ پڑھیں سے ،تنیسرے میں بید اس کے بعد آپ ایم اے اسلامیات کر کے ڈگری حاصل کر جائیں سے۔سولہ سال کا کورس ہے۔اسی طرح ہمارے مشان نے ذکر و سلوک کے اسباق متعین کر دیئے۔

حضرت بہاؤالدِین نقشیند بخاری میندیکے زمانے میں سولہ (۱۲) اسباق خصے مجددالف ٹانی میندیک کواللہ تغائی نے اور زیادہ معارف ویے تو انہوں نے اس سے مجمی اوپر کے مقامات کے بھی اسباق اس میں شامل کرویے۔ تو ہمارے اس سلسلہ

نقشبند بدیے پینیس اسباق ہیں۔

لطیفهٔ قلب سے اسباق شروع ہوتے ہیں اور چلتے چلے جاتے ہیں اور ان میں ایسے اسباق آتے ہیں کہ جن کوکر کے بندے کی زندگی بدلتی ہے مثال کے طور پر: مراقبہ هنیقب صلوۃ .....

اس مراتے کو کرنے سے پہلے نماز کا پہتہ ہی نہیں چلتا اس مراقبے کو کرنے کے بعد وہ جومقام ِ احسان والی نماز کی کیفیت ہے اللہ تعالی وہ نصیب فرمادیتے ہیں۔ مراقبہ هیقت قرآن ...

یہ ہمارے سلسلے کا سبق ہے اس کو کرنے کے بعد قرآن مجید ہے الی محبت پیدا ہوتی ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے بندے کولذت ملتی ہے۔ جیسے کوئی لذت لے لے کے مشروب پیتا ہے ویسے اللہ کا وہ بندہ اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ مراقبہ حقیقت موسوی ، حقیقت مراقبہ حقیقت کو موسوی ، حقیقت عیسوی ، حقیقت ابرائیسی۔

یہ مراقبات ہیں ان مراقبات کو کر سے پھر وہ نعتیں ملتی ہیں کہ جس کی تمنا میں انسان پوری زندگی گزار ہے تو وہ بھی تھوڑی ہے۔ تو اس ذکرسلوک کو فقط بیہ نہ بھیس کہ بس سرجھ کا کے بیٹھ مھے تو یہ مراقبہ ہوگیا نہیں ، یہ تو پہلا قدم ہے۔

## ول جاری ہونا، پہلا قدم ہے:

بعض لوگ بیجھے ہیں کہ دل جاری ہوگیا۔اوبھی اول جاری ہوٹا تو پہلا قدم ہے ایک ہائے سے ذرااس کی بہار کا ندازہ لگاؤ کہ اس کی بہارکیسی ہوگی؟ ذکر قلبی کی بات مہیں ہے۔ذکر قلبی تو اس راستے ہیں پہلا قدم ہے،جس کولطیفہ کالبیہ کہتے ہیں آگراس کی کیفیت نصیب ہوجائے تو مشاک نے لکھا ہے کہ سرکے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس کا پورابدن ذکر کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ نفظ قلب ہی کی بات نہیں

پھرسالک اپنی آتھوں کو ذکر کرتا محسوس کرتا ہے ، ہونٹوں کو ذکر کرتا محسوس کرتا ہے ، پوراجسم اس کوذکر کرتا محسوس ہوتا ہے۔

بھنگ یہ ایک محنت ہے جسے کرنا ہے ، اس میں آگے بوطنا ہے اور اس کوسیکھنا ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دول کہ اس کوسکھانے والے عام نہیں جیں۔ کہیں کہیں سلتے میں۔

# بيس سال كى محنت رائيگاں ہوگئى:

جے ایک صاحب لے، وہ بیں سال ہے کسی شخ سے بیعت تھے اور بیں سال ہے کسی شخ سے بیعت تھے اور بیں سال ہیں اس لا شیخ نے نقط ایک عمل بتایا اور وہ صرف ورود شریف پڑھنا تھا۔ وہ عالم شے کہتے ہیں، میں ۔ : زانہ پانچ گھنٹے مصلے پر بیٹھ کے اپنے شخ کے بتا ہے ہوئے اور او پڑھتا ہوں۔ میں نے پوچھا: سبق کیا ہے؟ کہنے گئے: گیارہ بٹرار مرتبہ درود شریف روز پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا: یہ وورد ہوا۔ آپ بتا تیں سبق کیا ہے؟ یہ کوئی کسی سلط کے سبقوں بڑھتا۔ میں سے سبق تو نہیں ہے ، سبق بتا وااس نے کہا: جھے سبق کا تو پید ہی نہیں ۔ گیا تھا بیعت ہوا، شُن نے کہا: سومر تبدور ووشریف پڑھو۔ پھرجا تارہا، بتا تارہا، پھرانہوں نے بیعت ہوا، شُن نے کہا: سومر تبدور ووشریف پڑھو۔ پھرجا تارہا، بتا تارہا، پھرانہوں نے دوسوکر دیا، وو سے تین سوکر دیا۔ ہیں سال گزر کے اب میں گیارہ ہزار مرتبہ در ود پڑھتا ہوں ،اس کے سواکوئی سبق نہیں۔

اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے خودسلوک نہیں سیکھا تھا۔ والد کے بڑے صاحبر اوے ہے، جانشین بن مجے، لاکھوں روحانی مریشوں کے پیٹوا بن مجے، اس صاحبر اوے خود نہیں سیکھا تو آ مے کیا سکھا تیں؟ چنا نچدان کے پاس جو بھی آتا ان کو درود شریف پیدلگا دیے ، پڑھو بھی گیارہ ہزرامر تبد۔ وہ صاحب اس وقت بہت روئے کہیں ہے ہیں سال گھنٹوں محنت کی اورا بھی تک جھے کس نے سلوک کے داستے پر بی

نہیں چلایا۔ یہ ہمارے مشائخ ہوئے ہیں کہ جوآتا ہے اس کو پہلے دن ہی لطیفہ قلب کا وظیفہ دے دیتے ہیں تا کہ موثر وے پرآمے جلتے رہیں۔

## مراتبے کواہمیت دیا کریں:

ال لیے حضرت خواجہ محمد مع میں اللہ کی سے ایسا کر ہا کہ ہمارے مشارکنے نے اللہ تعالی سے ایسا طریقہ ما نگا ہے جس میں سالکہ کی ستی کے سواکوئی چیزر کا وٹ نہیں بن سکتی بیموٹرو ے ہے، بھا گئے چلو لیکن ایک بندہ مراقبا اور ذکر بی نہ کرے تو وہ تو ایسا بی ہے جیسے مریض ووائی بی نہ کھائے ماس کو شفا کیے ہوگی؟ تو اس لیے یہ جوروز انہ کے اوراد ووظائف ہیں یہ اختیائی ضروری جیس ان کو کھانے پینے سے زیادہ ضروری تجھیے ۔ کھانا جسم کی ضرورت ہیں ۔ کھانے پینے میاورا و وظائف روح کی ضرورت ہیں ۔ کھانے پینے میں کو تا ہی ہوئی تو موت کے منہ چلے جا کیں گے ادراگررو حانی اعمال میں کو تا ہی ہوئی تو جہنم کے منہ میں جئے جا کیں سے۔

چائے کے ایک کپ کی طرح بی مراتے کو اہمیت دے دیا کریں۔اس کے اپنےرتو
کی لوگوں کو بین بی نہیں آتا۔ جیسا بھی کوئی ہوئے کا ناشتہ پکا، دو پہر کا کھانا پکا، رات کا
کھانا پکا۔ تین وفت کھائیں گے، بھوک ہونہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو معمول طے ہے۔
بیوی کوکوئی بتاتا ہے کہ دو پہر کا کھانا یا شام کا کھانا پکا دینا۔ وقت ہے وقت آتے ہیں
توقع کرتے ہیں کہ کھانا پکا ہوگا اور نہ پکا ہوتو دیکھو! بیوی پر کیا مصیبت آتی ہے۔ توجس
طرح کھانے کے بارے میں طے ہے کہ تین مرتبہ کھانا ہے۔کاش ہم روحانی کھانے
کا بھی اتنا اہتمام کر لیلتے۔ جا ہے آپ لجر سے پہلے ذکر ومراقبہ کریں یا فجر کے بعد
کریں عصر کے بعد کریں ،مغرب کے بعد کریں ،عشاء کے بعد کریں ، دو وقت ایسے
کوری کہان دواوقات ہیں آپ اپنے اسیاق کوروزانہ کیا کریں۔

### سلسلەنقىتىنىدىيەكاورادووظا ئف:

کے ہمارے اوراد ووظائف میں جوانسان بیعت ہوتا ہے اس کو چھ باتیں سمجھ کی جاتی ہیں

> (۱) وقوف قلبی \_(۲) مرا قبر\_(۳) درودشریف \_ (۴) قرآن یاک \_(۵) استغفار \_(۲) محبت شیخ

ان میں سے پانچ چیزی اورادوو کا کف ہیں اورا کیک سبق ہے جس کولطیفہ قلب کہتے ہیں۔ جب سالک محنت کرتا ہے تو پھر سبق بدلتا چلا جاتا ہے۔ صرف ایک سبق ہوادر باقی اورادوو کا کف ہیں۔ اگر کسی سے پوچھیں تو کہتے ہیں کہ میں چیسیق کرر ہا ہوں۔ بھی سبق چیسیق کرر ہا ہوں۔ بھی سبق چیسیق ایک علی ہے جس کولطیفہ تلب کہا گیا۔ اسباق میں آگے ہوئے سے کی کوشش کریں اور اس پر محنت کریں اللہ تعالی سے دعا ما تکیں۔ جب قکر لگ جا گیا۔ اسباق میں استہ سائ فرما وسیتے ہیں۔

## ز مانهٔ طالب علمی میں ذکر وسلوک کی اہمیت:

تو ہات بیر عرض کرتی تھی کہ طلبا اس طرف متوجہ ہوں۔ پہلے ایک وقت تھا کہ مدرسہ کے طلبا کو ذکر نہیں سکھایا جاتا تھا۔ اور بیدواقعی سلجے یات ہے اس لیے کہ ان کوعلم حاصل کرنے میں اتی بیسوئی ہوتی تھی کہ علما و مشائخ اس کیسوئی میں کوئی بھی کی ہوتا پہند نہیں کرتے ہے، وہ کہتے تھے کہ بیا ہے متعمود پر بھے رہیں، جمعیت کے ساتھ اس علم کو حاصل کرتے رہیں۔ ان کوذکر بھی نہیں بتاتے تھے اور کئی مرتبہ بہت بھی نہیں کیا کرتے تھے، آج کے دور کا معاملہ وہ نہیں ہیا ہے۔

آج کے دور میں طالب علم کوعلم کے سوا باتی ہر چیز کے پڑھنے سے محبت ہوتی ہے۔ کتاب کو کھولتا ہے، کیسوئی ٹبیس ، بیاد کرتا ہے بھول جاتا ہے ۔خارجی چیزوں کی طرف اس کی توجہ پڑگئے۔ اتنا الجھ کیا کہ اسے پڑھنے کی طرف بیکسوئی بی تیس ہوتی ، اس
کا دل بی تیس چاہتا پڑھنے کو ۔ ہم ایسے طلبا کو بھی جانے ہیں ہو کہتے ہیں کہ کلاس ہیں
جاتے ہیں او تھے رہجے ہیں ، واپس آتے ہیں نہ محرار ہوتا ہے نہ پھے ہوتا ہے ، بس
سال گزرتا جارہا ہے۔ اب یہ بچہ جو پڑھ بھی ٹھیک نہیں رہا ، اب اس کے بارے ہیں
کہیں کہ اس کو بیعت کریں تو یہ بڑی بات نیس ہے۔ اس کو بیعت کرنا چاہے ، اس کو
ذکر بتانا چاہے ، تا کہ محبت الجی بڑھے اور اس کاعلم کی طرف پہلے کی تبعت رجوع
زیادہ ہو۔

المارے تجربہ ہیں یہ بات آئی کہ جن مداری کے طلبا سلیط میں داخل ہوتے ہیں، بیت ہوتے ہیں، ان کے اندر عبادت کا بھی شوق آ جا تا ہے، وہ اپنی کی ایوں کے مطالعہ میں بہلے کی نسبت بہتر ہوجاتے ہیں۔ ان کے اسا تذہ ہمیں بتاتے ہیں مطالعہ میں بہلے کی نسبت بہتر ہوجاتے ہیں۔ ان کے اسا تذہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب سے طلبا ذکر کی طرف متوجہ ہوئے ہیں تب سے علم کی طرف ان کی ولچہی زیاوہ ہوگئی ہے۔ تو اب یہ جو بیعت کا عمل ہے ریام میں رکاوٹ بیس بلکہ علم کے لیے معاون بن کی اے جس نے بیعت کی اب وہ نگاہیں بھی بہائے گا ، جھوٹ سے بھی بہت کی ماجہ وہ نگاہیں بھی بہائے گا ، جھوٹ سے بھی بہت کی اب وہ نگاہیں بھی بہائے گا ، جھوٹ سے بھی بہت کی اب وہ نگاہیں بھی بہائے گا ، جھوٹ سے بھی بہت کی اب وہ نگاہیں بھی سے گا۔ تو ذکر کی برکت سے علم میں ترق جلدی ہوجاتی ہے، جیز ہوجاتی ہے۔ ہمارے مشائخ آن کے وور میں طلبا کو بھی بیعت کر لینے ہیں ، ہاں لیے وظیفے نہیں بتا ہے۔

## طلبا اورمعمولات کی بایندی:

اگر ایک طالب علم ہے تو اس کو کوئی محفظوں مراقیہ کرنے کی ضرورت جیس۔
دوران سال وہ کیا کرے؟ دہ ہر تمازیں چند منٹ پہلے آنے کی عاوت ڈالے۔ بیاتو
اب کوئی ایبامشکل کام جیس ہے، ہر مدرست میں اذان کے دفت چھٹی ہوجاتی ہے، جو
مرمنی کلاس ہورہی ہو ، تو پندرہ جیس منٹ ہوتے جیس تا .....اگر اس دفت کو ضائع

کرنے کی بجائے وضوکر کے معجد ہیں پہنچ جائیں سنتیں بھی ادا کریں۔ سنتوں اور فرضوں کے درمیان پانچ منٹ ، سمات منٹ ، دس منٹ ، جو چندمنٹ ہیں اگر طالبعلم اس میں بیٹھ کے مرا قبہ کرے گا تو اللہ تعالی اس کے من کوروش فرما دیں مے۔ اب یہ کون سامشکل کام ہے؟ اگر طالب علم کے کہ میرے پاس فرصت نہیں ۔ بھی انماز تو یرخن ہے۔ جا ہیں تو وفت نکال سکتے ہیں۔

ہوتا کیا ہے کہ اذان ہوگئی کہ مجدیث آگے اور جہاں جوتے پڑے ہیں وہاں
کھڑے ہوجاتے ہیں اور گھڑی دیجے کر کہتے ہیں ابھی ایک منٹ باتی ہے۔اب یہ
جوتوں پہ کھڑے ہو کر پندرہ منٹ گزار رہے ہیں اور گھڑی دیکھ کے کہتے ہیں
ابھی جماعت میں ایک منٹ باتی ہے۔تو کیا اس وقت کو ضائع ہوتا جا ہے؟ اس وقت
کو ضائع کرنے کی بجائے تیمی بنانے کی کوشش کرنی جا ہے۔نماز اور سنتوں کے وقت
کی بی یا بندی کرتے رہیں تو تبیجات بھی ہوجاتی ہیں اور مراقبہی ہوجاتا ہے۔

اچھا! ہے بتا کیں کہ سوم رہدورور شریف پڑھنا ہوتو کنا وقت لگ جائے گا؟ زیادہ
سے زیادہ دس منٹ لگ جا کیں گے۔ تو سنتوں اور فرضوں کے درمیان ایک تبجے آرام
سے پڑھ سکتے ہیں۔ اوراگر ذراسپیڈ سے پڑھیں تو پانچ منٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔
سومر ہددر ددشریف پڑھنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، وقت بھی ہوتا ہے کر بھی سکتے
ہیں گرفش بہانے بنار ہا ہوتا ہے۔ اس لیے آج سے اپنے دلوں میں بیارادہ کر لیجئے
کہ ہم نفس کو بہانے بنار ہا جوتا ہے۔ اس لیے آج سے اپنے دلوں میں موالت پر ہم روزانہ
یا بندی سے مل کریں مے کھانا تو قربان کردیں مے اپنے معمولات کو قربان نہیں
ہونے دیں ہے۔

امرآ ہے بیمعمولات ہا قاعدگی سے کرنے شروع کردیے تو یقیینا اس دوائی کا اثر آپ دیکھیں محے جیسے بندے کو دوضرب دوجا رکا پکا یقین ہوتا ہے ،اس عاجز کوایسے بی پکایفین ہے کہ بیابیے اسباق ہیں جو بندہ بھی ان کوکرنا شروع کرےگا اس کے من کی حالت ضرور بدنے گی۔ بیہ ہوئیس سکتا کہ تبدیلی نہ آئے جمکن ہی جہیں۔ بیکوئی نئی محولی نیس لگلی کہ آئ کل تھیٹ جورہی ہے۔ کروڑ وں لوگوں نے اس کو استعال کیا اور شفایا کی اور انہوں نے بیہ بات ہم تک پہنچائی کہ اگرتم ہمی اس کو استعال کرو سے تو شفا یا جا دیے۔ بیا ورا دو د قائف ہوتے ہیں۔

یے جو ہوتا ہے کہ جب بھی ہوچھیں مرا تبہ کرتے ہو جی حضرت وقت نہیں ملتا۔ تو ہے شیطان کا بہت بڑا جال ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چلومجت بیں آئے بیعت تو ہو مکتے اب ان کوآ کے نہ پچھے کرنے دوں ۔اس کو پیتہ ہے کہ ذکر کر جا کیں گے تو جمعہ سے نکی جا کیں سکے۔

## انبيا مُنظم كوذكركرف كالنفين:

تو ذکر کی کثرت انتهائی ضروری ہے۔ بیدہ عمل ہے جس کا تھم پروردگارا پنے انہیا کوفر مار ہے ہیں۔ اب بتا کیں انہیا کا کتنا بلند مقام ہوتا ہے؟ اٹکا کام کتنا اعلیٰ کام ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت ووانیا ہے کرام بھال کو بھنج رہے ہیں دمین کی وعوت کے لیے اور فرمارے ہیں:

﴿ إِنْهَا أَنْتَ وَ أَعُولَتَ بِالْمِيْ وَلَا تَنِيهَا فِي ذِكْرِى ﴾ (ط:٣٠) ''جائية آپ اور آپ كابمال بمرى آيتي كر مُرتم دونوں بمرے ذكر سے غافل نه ہونا''

الله تعالی اگر انبیائے کرام کو بے فرماتے ہیں تو پھر کیا انبیاء کے جو وارث ہیں، ٹائب ہیں، ان کوذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ای ذکرنہ کرنے کی وجہ سے آج اخلاقی حالت بہت بری ہوگئی ہے۔

## نو جوانوں کی پریشانی کاحل:

کی نوجوان اپنے آپ سے بہت تک ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنے

آپ کو بدلیں تو ان کاحل ہی ہے کہ وہ اپنے اورا دو وظائف کو پابندی سے کریں۔
اللہ تعالی ان کے ول کی حالت کو بدلیں سے ۔ کب تک ہم نفس کے ظام بنے پھریں

گے؟ کب تک ہم شیطانی خواہشات کو پورا کرتے رہیں گے؟ دوخلا پن کب تک رہے کا؟ معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ ہے، یندے کے ساتھ تو نہیں کہ ہم دھوکہ دے جا کیں گے ۔ طیم اور قد ہر کے ساتھ معاملہ ہے ، سارٹ بننے کی کوشش ہم نہ کریں۔
جا کیں گے ۔ طیم اور قد ہر کے ساتھ معاملہ ہے ، سارٹ بننے کی کوشش ہم نہ کریں۔
سیدھا سیدھا جیسے کوئی اونٹ ہوتا ہے آگراس کی تیل ہے کے ہاتھ ہیں پکڑا دوتو وہ سر جھکا کے پیچے چانا شروع کر دیتا ہے ہم اسی طرح نی علینا آتا ہی جنال کے ہوئے رائے

کی طرف سر جھکا کے چانا شروع کر دیتا ہے ہم اسی طرح نی علینا آتا ہی کہ تالا سے ہوئے رائے

ای میں ہاری تجات ہے۔آپ ان اوراد ووظا نف کی خوب پابندی قربائیے کا۔ تا کہ اللہ رب العزت ہمارے قلب کی تخق کو دور قربا کیں بخفلت کو دور قربا کیں اور ہمیں قلب میں اپنی یا دوالی زعر گی تصیب فرمائے۔

الله ده دل دے جو خیرے عشق کا محمر ہو دائل رحمت کی خیری اس پے نظر ہو دائل دے کہ ترب عشق میں بے حال ہو اس کا دل دے کہ ترب عشق میں بے حال ہو اس کا محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو اللہ دب العرب ہمیں بھی ایبادل عطافر ادیں۔

وَ اجْرُدُعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ







أَلْحَمْدُ لِلْهِ وَكُفَى وَسَلاَمُ عَلَى عِبَادِةِ اللّهِ الرَّحْمَٰ امّا بَعْدُا فَأَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطٰنِ الرَّحِيمِ وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرّحِيمِ وَمَا اللّهِ الرّحْمَٰنِ الرّحِيمِ وَمَا اصَابَكُمُ مِنْ مُعِينَيةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ (المودى: ٣٠) هُمَّانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَعِيفُونَ وَسَلاَمُ عَلَى الْمُرسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعلَيْنِينَ وَ الْحَمْدُ لِللّهِ رَبِ الْعلَيْنِينَ وَ الْحَمْدُ لِللّهِ رَبِ الْعلَيْدِينَ وَ الْعَمْدُ لِللّهِ رَبِ الْعِيمُ الْعِيمِ اللّهِ اللّهِ الْحَمْدُ لِللّهِ رَبِ الْعِلْمُ اللّهِ رَبِ الْعَلْمُ اللّهِ الْحُمْدُ لِللّهِ رَبُ الْعَلَيْدِينَ وَالْحِيمُ اللّهِ رَبِ اللّهِ الْحَمْدُ لِلْهُ لِلْهِ رَبِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْحَمْدُ لِللّهِ الْمُعْلِيقُ الْحَمْدُ لِلْهِ الْحَمْدُ لِلْهِ الْحَمْدُ لِلْهُ الْعِلْمُ الْعَلَيْنَ وَالْحَمْدُ لِللّهِ الْحَمْدُ لِلْهِ الْحَمْدُ الْحُمْدُ لِلْهِ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ اللّهِ الْحَمْدُ الْحُمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحُمْدُ اللّهِ الْحَمْدُ الْحَ

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَبِكِرِكُ وَسَلِّمْ

## ايک خداکی قانون:

انسان جوبھی اعمال کرتا ہے ان کے اثر ات ہوتے ہیں۔ دنیا کا قانون ہے کہ ہر ممل کا ایک رومل ہوتا ہے۔

For any action, there is equal and apposite reaction

جس طرح مادی قانون ہے ہے ،ای طرن ہیں ایک قانون ہے کہ ہر عمل کے اثر ات ہوتے ہیں۔ نیک عمل کے اثر ات نیک ہوتے ہیں اور برے عمل کے اثر ات برے ہوتے ہیں۔ چنانچے تقمب رول ہے ہے کہ نیکی کا انجام نیک ہوتا ہے اور برائی کا انجام پراہوتا ہے۔

بھیں کرنی ولی مجرنی نہ مانے تو کر کے دکھیے جند بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مرکے دکھیے لہذا بیا کیک مطے شدہ ہات ہے کہ جوانسان ٹیک کام کرے گااس کا انجام ٹیک ہو گا۔ بیمکن بی نبیس کہ نیک کام کا انجام برا ہو، اس طرح بیجی ممکن نبیس کہ برے کام کا انجام نیک ہو، بیا یک خدائی قانون ہے۔

# برائی کے کہتے ہیں؟

برائی سے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی کے اور اس کے بیارے حبیب مُنْالْیَا ہُے تھم کی خلاف ورزی کرتا ، برائی کہلاتی ہے۔شریعت کی تنظر میں اس کو گناہ اور معصیت کہتے ہیں۔ شریعت کی تنظر میں اس کو گناہ اور معصیت کہتے ہیں۔ جب ہم کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کریں یا نبی عَلَیْمُنْالِیُّا کی سنت مبارکہ کے خلاف کریں یا نبی عَلَیْمُنْالِیُّا کی سنت مبارکہ کے خلاف کریں یا نبی عَلَیْمُنْالِیُّا کی سنت مبارکہ کے خلاف کریں ، اس کو گناہ کہتے ہیں۔

### ووطرح کے گناہ:

مناه دوطرح كي جوت إن:

#### 🗗 ..... تَرُكِ مَأْمُود:

ایک کو کہتے ہیں ،ترک ما مور پینی جس کام کا اللہ نے تھم ویا اس کوچھوڑ دینا۔ جیسے نماز کا تھم دیا ،روز سے کا تھم دیا ،غیر محرم سے اپنی نگاہوں کو ہٹانے کا تھم دیا۔ان کاموں کوچھوڑ دینا بھی ممناہ ہے۔

### نغل مَحْظُور:

اوردوسراہوتا ہے، فعل محظور ۔ لیعنی جس کام کونہ کرنے کا تھم دیا اس کوکر لیتا۔ تو نماز کوچیوڑ دیتا بھی ممناہ ہے ، اور غیر محرم کی طرف نظر اٹھا لیتا بھی ممناہ ہے ۔ بعض علما نے کہا کہ اگر ان ممناہوں کو مزید دیکھا جائے تو بیددو طرح کے ہوتے ہیں ۔ پہھے کا تعلق اللہ کے حقوق ہے ہوتا ہے اور پہھے کا تعلق عباد (بندوں) کے حقوق سے ہوتا کنا ہوں کی تقتیم

علمانے کناہوں کو تین حصول بیں تقلیم کیا ہے:

#### ﴿ ذنوب شيطانيه:

پہلاحمہ، ' ذنوبِ شیطانیہ '' ہے۔ بیدہ کناہ ہے جن کاتعلی شیطانیت کے ساتھ ہے، جس کی تفصیل ہے ہے کہ:

وَ هِيَ اَكُ يَتَكُبُّهُ الْعَهُدُ بِالشَّيْطَانِ فِي الْحَسَدِ وَالْبَغْيِ وَالْكِيْرِ وَالشِّرْكِ وَالْغَشِّ وَالْغَلِّ وَالْخُدَاءِ وَالْمَكْرِ

سی اہوں کے پھوکام ہم حسد کی وجہ سے کرتے ہیں ،حسد شیطان نے کیا۔ پھو سیکر کی وجہ سے کرتے ہیں ، جب شیطان نے کیا۔ پھوجب کی وجہ سے کرتے ہیں ، جب شیطان نے کیا۔ پھوجب کی وجہ سے کرتے ہیں ، جب شیطان نے کیا۔ دھوکے بازی کے کام کرتے ہیں ، شیطان سب سے بڑا دھوکے باز ہے ، اس کا کام بی انسانوں کو دھوکا وینا ہے۔ پھوگناہ کرکی وجہ سے کرتے ہیں ، بیکر مجمی شیطان کا کام ہے۔ تو وہ گناہ جواس طرح کے ہوں ان کو ' ڈنو ب شیطانے'' کہتے ہیں ، کونکہ یہ گناہ شیطان کے کاموں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔

#### ﴿ ذُنُوبِ سبعيه:

دوسرا صدا فنوب مسعید "كولاتا بي ي در تدب موت بي اوران ك پاس طافت موق بي اوران ك دوسرے جانوروں كو مار ڈالتے بيل برن باس طافت موتى بيد آجائے ميں برن بيركاكيا تصور كيا موتا ہے؟ كر شير ك قريب آجائے او اس كولا سے كر ديگا۔ بيده كناه موت بين جو در تدكى شك مشابہ بيل بيسے تلكم كرتا ،كى كا دل دكھا تا۔ اتسان سب اوقات دوسرے كوتكيف دے كرخوش موتا ہے بورتيں آپل بيل بيل بات كرتى

ہیں تو کہتی ہیں: میں نے الی بات کی کہ جاتی رہی ہوگی نے وہ گناہ جن کا تعلق ظلم کے ساتھ ہے ان کو ذنو بیسبعید کہتے ہیں۔

#### 🏵 ڏنوپ بهيمه:

محناہوں کا تیسراحصہ ' ذنبوب بھیسسه ' ' کہلاتا ہے۔ جانوروں والے گتاو، جانوروں کے دوئی کام ہوتے ہیں، کھانا اورا پی شہوت کو پورا کرنا۔ "قَضَاءُ شَهُوكِةِ الْبَطْنِ وَالْفَرَجِ"

بطن، پید کو کہتے ہیں اور فرخ ، شرم گاہ کو گہتے ہیں تو پید اور شرم گاہ کی شہوت کو پورا کرنا، پہ جا نوروں کا کام ہے ۔ بیل کو دیکے لیس ، اس کا کیا کام ہے؟ بحرے کا کیا کام ہے؟ اور باتی جا نوروں کو دیکے لیس ۔ فقط کھا ٹا اور شہوت کو پورا کرنا ۔ بیر جمین طرح کے گناہ ہے ۔ مسمعید، جن کا تعلق ظلم کے ساتھ ہے۔ مسمعید، جن کا تعلق ظلم کے ساتھ ہے۔ اور بھیسمہ، جن کا تعلق انسان کی شہوت کے ساتھ ہے۔

#### منتهائے معاصى:

ان تینوں کمنا ہوں کا آخری آخری نقط بھی ہے۔

..... ذنوبِ شیطانیه کا آخری نقطریه بے کدانیان کسی کواللہ کا شریک بنالے۔اللہ کے سواکسی اور کی پرسنش کرنے کوشرک کہتے ہیں ۔ کویا ذنوب شیطانیہ کا آخری نقطہ شرک کہلاتا ہے۔

..... ذنوب مسبعیه کا آخری درجہ بیہ ہے کہ کی انسان کوئل کردیا جائے۔اس سے پڑا ظلم اورکوئی ٹیس ہوسکتا۔

.... ذنبوب بهیسه کا آخری تغطر تا کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس سے زیادہ کسی کا دل جیس دکھایا جاسکتا کہ کسی گھر کی عورت کی عزت وعصمت کولوٹا جائے۔اللہ تعالی نا ان يَبُول كنا ہول كوا بك آ يت ميں بخع قرما ديا ہے۔ طلبا توجہ قرما نميں .....اللہ تعالى نے ارشاد قرما يا: ﴿ وَالْكِيْنَ لَا يَهُ عُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلَيْنَا الْحَرَ وَكَا يَكُتْلُونَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَكَايَزُنُونَ ﴾ (العرقان: ١٨)

يهال

..... "لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ إِلهَا أَعَرَ" عصراديب 'جوثرك سن بَحِيَ بِيل ' .... لَا يَعْتَلُونَ النَّفْسَ سعمرادُ "قَلَ" ب-سعرادُ "قَلَ" ب-

ے مراد ' زنا ' ہے۔ قرآن مجید کی بدآیت ان نینوں متم کے گناہوں کے بارے بارے میں تذکرہ کردہی ہے۔ گناگارانیان ان نینوں میں سے کسی ایک طرح کا محناہ کرد با بوتا ہے۔

# ( گناہوں کے دنیوی نقصانات )

علانے مناہوں کے ستر دندی نقصانات کوائے ہیں، کیونکہ مختفر مجلس ہے اس کے ان میں سے چند نقصانات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیاجا تا ہے۔۔۔۔۔مید ہے کہ آپ ول کے کانوں سے میں گے۔۔۔۔۔۔ ہیں جوانسان کو دنیان میں نظر آ کیں گے۔ بین آخرت ہیں جونقصان ہوگا وہ تو ہوگا ہی ،لیکن دنیا میں بھی نقصان ہوگا وہ تو ہوگا ہی ،لیکن دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ بیدہ وہ ردعمل ہے جس کو کوئی روک جیس سکتا۔ جیسے دنیا کا ایک آٹو میک نظام ہوتا ہے۔ اس طرح بی آٹو میک ایک ردعمل ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ منہ کے اعمال قرید کی ایک رقیل ایک دو گا تھیار ہے، پھرانتیار

ختم ہوجا تا ہے۔ اب اگرآپ بیکی کہ میراجسم اس لقے کوہضم نہ کرنے یا اس لقہ کو میری مرض کے مطابق ہضم کرے تو اب آپ کی مرضی ہرگز نہیں چلے گی۔ وہ ایک آٹو بیک نظام ہے، جب اس کے اندر لقمہ داخل ہو جمیا تو اب اس میں آپ کا اختیار نہیں چل سکتا۔ ای طرح جس انسان نے جمتاہ کا ارتکاب کیا وہ بھی ایک آٹو بیک نظام کے اندر داخل ہو جمیا۔ اب وہ نظام اس کا اثر وکھا کردہے گا۔

(١)....فسادِقلب:

ملائے گنا ہوں کے نقصانات بیں سے پہلائقصان بیکما: فسّادُ الْقُلْبِ وَ ظُلْمَتُهُ "دل میں فساداور ظلّست عدا ہوتی ہے"

بر گناہ کے بدلے انسان کے ول کے اوپر ایک سیاہ دھمدلک جاتا ہے۔ حدیث

یاک سے اس کا فہوت ملک ہے۔

﴿ إِنَّ الْمُومِنَ إِنَّا أَنْدَبُ ذَنْيَا لَكَتَ فِي ظَلْبِم نَكْتَةً سُودًا وَ) ﴾ ''جب بھی کوئی ایمان والا بندہ ممناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے''

ادر گناه کیا تو اور نقطه لگ گیام اور گمناه کیا تو اور نقطه لگ گیام البت آگرتوبه کرلے تو وه نقطه دهل مجی جاتا ہے۔

(۲)....توفيق چيمن جانا:

وومرا نقعان بيهوتايج:

قِلَّةُ التَّوْفِيْقِ ''نَيَكِ اعمالَ كَيْ تَوْلِيْنَ جِينَ لِي جَاتِي ہے'' میں اسے سمجھول تی دشمن جو بچھے سمجمائے ہے

لین جو جھے مجھاتا ہے، جھے وہ سب سے بردادش نظر آتا ہے، باپ بینے کو مجھاتا ہے: بیٹا! ایسانہیں کرنا چاہیے، نوسب سے بردادشن باپ ہی نظر آتا ہے۔ باپ سے ایسے بی نظر آتا ہے۔ باپ سے ایسے بی نفرت کرتا ہے ۔ ول انتا مجڑ چکا ہوتا ہے۔ حالانکداس کا دنیا میں اس سے زیادہ خیرخواہ کو کی نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اولا دکو مجھ نہیں آری ہوتی ۔

(۳)....برکتی:

تيرانتسان كيابوتاب؟

حِوْمًانُ الْعِلْمِ وَالرِّزْقِ وَ بَوْكَةُ الْعُمْرِ "علم ، رزق اور عريس بركت عن محروى"

علم ہے محروی۔ اول تو پڑھنے کو ول نہیں کرتا اور پڑھنے ہیں تو یا دنہیں ہوتا۔ تی! میں کیا کروں ، بار باریا دکرتا ہوں ، یا وہی نہیں ہوتا ، ذہن میں بات بیٹھتی ہی نہیں ،

یے گنا ہوں کے اثر کی دجہ سے ہوتا ہے۔ آب ہمارے اکا ہرین کی زند کیول کو دیکھیں۔ ان کی فوٹو کرا تک میموری ہوتی تھی ۔مثال سے طور پر امام بخاری کوا کید بحفل میں سو حدیثیں سنائی تنیں ۔ سننے کے بعدان سوحدیثوں کوانہوں نے دوبارہ ای ترتبیب سے شادیا۔ مرف ایک مرجبہ سننے کے بعد، دراصل ممناہ کی دجہ سے بندے کا ذہن ہی کام نبیں کرتا ، اس لیے سکولوں اور مدرسے کے وہ بیجے جو بری عادتوں کا شکار ہوجائے میں ان کو بڑھائی کے سواہر چیز اعجمی لکتی ہے ..... بڑھنے کو کوئی نہ کیے۔اس کو کہتے ہیں ننگم <u>سے محرومی ۔</u>

ووسری بات؟ رزق سے محروم ہے۔اللدرب العزت ان کے رزق سے برکت تكال دية بيل مركم ك سب مرواور حورتين كام كرت بيل ، مر بحى خريع يور ، نہیں ہوتے۔ مارے یاس برے شہروں کے کتے لوگ آتے ہیں میال بھی نوکری کرتا ہے، بیوی بھی کرتی ہے ، بیٹا بھی کرتا ہے ، بیٹی مجمی کرتی ہے لیکن پھر مجمی خرہے ہے۔ میں ہوتے۔اس کی بنیادی وجد کیا ہے؟ کدیر کت اٹھالی جاتی ہے۔ تیسری بات ، عمرے بھی بر کت تکال دی جاتی ہے۔

(س)..... فیکی سے فرار:

چوتھا نقعمان بدہوتاہے:

وَحْشَةٌ يَجِدُ هَا الْعَاصِي فِي قَلْبِهِ بَيْنَةً وَ بَيْنَ اللَّهِ · · من ہ گار بندے سے دل میں اس سے اور اللہ سے درمیان وحشت سی ہوجاتی

بى دىدى كداندى بات سنے كواس كا دل نيس كرتا ، معدة نے كودل تيس كرتا ، تبل کی بات سنے سے انسان دور ہما گما ہے۔ یہ وحشت ہوتی ہے جو کنا ہول کی وجہ ستدل كاعرة تى ب-

FE UND BESTERS TO THE FUN

(۵).....کام ہوتے ہوتے رہ جاتا:

يانچوال تعصان:

تَعْسِیرُ المُورِ ، وَعَدُمُ قَضَاءِ حَاجَاتِهِ "كامول مِس مشكلات اوركام بورے بی نبیس ہوتے"

آپ نے خود کئی مرتبہ بیعسوں کیا ہوگا کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں: جی حضرت! میرا تو کام ہوتے ہوتے رہ گیا۔ حضرت بیٹی کارشتہ دیکھنے تو یزے لوگ آتے ہیں اور خوش ہو کر جاتے ہیں الیکن دوبارہ کوئی نیس آتا۔ بیجو کام ادھورے رہ جاتے ہیں اس کی بنیا دی وجہ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جن کا و بال انسان محسوس کرر ہا ہوتا۔ اور جو بندہ نیکو کار ہوتا ہے اللہ تعالی اس کے کاموں کوخود سمیٹ و یا کرتے ہیں۔

ایک ہوتا ہے دوڑ نے والا گوڑا اور ایک ہوتا ہے تا تکے کا گوڑا۔ تا تکے والا ہوتا کھوڑا تو آپ کو دن پندرہ ہزار کامل جائے گالیکن جو گھوڑا دوڑ کر مقابلہ جیتنے والا ہوتا ہے وہ پانچ لا کھ دک لا کھ کا اور پندرہ لا کھ کا ہوتا ہے ۔ . . . یا اللہ !اسے مبتے! ..... ہاں! وہ ریکارڈ بنانے والے گھوڑے ہوتے ہیں ۔اب جس بندے کے پاس پندرہ لا کھ والا گھوڑا ہوکیا وہ اے گدھاگاڑی میں استعال کرےگا؟ وہ بندہ کچ گا، بھی! یہ کوئی کرنے والا گھوڑا ہے، میں اسے گدھاگاڑی میں استعال کرنے والی بات ہے۔ بیمراریکارڈ بنانے والا گھوڑا ہے، میں اسے گدھاگاڑی میں استعال نہیں کرسکتا۔ای طرح جو بندہ نیکی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالی اسے دنیا میں البحائے رکھوں ، کیوں؟ اللہ تعالی اس کے کاموں کو شن اسے و دنیا کے کاموں میں البحائے رکھوں ، کیوں؟ اللہ تعالی اس کے کاموں کو آسان فر مادیے ہیں۔

آج تولوگ آ کر کہتے ہیں: حضرت!ایک وفتت تھا کہ ٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ

سونا بن جاتی تھی ،آج حالت یہ ہے کہ سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو بھی مٹی بن جاتی ہے۔ ہے۔ بھی اید گنا موں کا وہال ہوتا ہے۔

(٢)....انجاناساخوف محسوس مونا:

يمثانتسان:

وَهُنُّ قَلْمِهٖ وَ بَكَيْهٖ ''ول اور بدن كے اندر كمزورى آ جاتى ہے''

بندہ مجرؤر پوک بنار ہتا ہے۔اسے ہر دفت خوف محسوس ہوتا رہتا ہے،انجا ناسا خوف اس کے ول میں ہر دفت مسلط رہتا ہے۔ کئی بات بیہ کہ جو بندہ فداسے نہیں ڈرتا اسے ہر چیز ڈراتی ہے۔اند جیرا ہوتا ہے تو ڈرجاتا ہے، ہوا سے دروازہ کھٹک جائے تو ڈرجاتا ہے۔اس کے علادہ بدن کے اندر بھی کمزوری ہوتی ہے۔

(2)....نیکی کی لذت ہے محروم ہوجانا:

ساتوالنتصاك:

حِوْمَانُ الطَّاعَةِ وَلَكَّتِهَا وونَيْكَى كَالذت معروم موجاتا هـ

نە قماز میں لذت ، نەقرآن پاک پڑھنے میں لذت ، نەتبجد پڑھنے میں لذت ، مینی اعمال میں لذت ہی تہیں رہتی ۔ بیرگنا ہوں کا وہال ہوتا ہے۔

ی اسرائیل کا ایک عالم تھا، دہ کسی گناہ میں الوث ہو گیا۔ چونکہ وہ عالم تھا، اس
لیے گناہ کرنے کے بعد اس بات سے ڈرتا بھی تھا کہ پہند ہیں اس گناہ کا میر سے اوپ
کیااڑ ہوگا؟ مگر وہ یہ بھی ویکھتا اسے جونعتیں مل رہی تھیں، وہ اس طرح مل رہی
ہیں۔ایک دن وہ دعا ما تکتے ہوئے کہنے لگا: یا اللہ او کتنا کریم ہے کہ میں گناہوں پ
مناہ کرر ہا ہوں اور آپ نے الجی نعتوں کومیر سے ادپراس طرح باتی رکھا ہوا ہے۔ تو

B 6-144 BBBBCDEBBBC @244.44

الله تعالیٰ نے اس ول میں القاء فرمایا: میرے بندے امیری تعتیں تیرے اوپرای طرح یاتی نہیں ہیں کھے محسوس نہیں ہور ہا، ذراسوج کہ جس دن سے تونے یہ کتاہ کرنا شروع کیا ہم نے اس دن سے تجھے محروم کر دیا ہے۔ شروع کیا ہم نے اس دن سے تبجد کے وقت رونے کی فعت سے بچھے محروم کر دیا ہے۔ شب اس کواحساس ہوا: او ہو! پہلے تبجد کی دعا میں رونا آتا تھا لیکن اب تو رونانہیں آتا۔ یہ جوتکم پر اولی کی توفیق نہیں ملتی ، تبجد کی توفیق نہیں ملتی ، پید نہیں ہے کہ محتاہ کا وہال ہے۔

(٨)....عمر حيموني بهوجانا:

آ تخوال تغمان:

تعمر العمر ''عمر چموٹی ہوتی جاتی ہے''

عمر چھوٹی ہونے کے دومعنی ہو سکتے ہیں: ایک معنیٰ توبیہ کہ اس کی عمر کی مدت کم کر دکی جاتی ہے، کیونکہ حدث یاک میں آیا ہے:

"زنا کرنے سے عمر کھٹا دی باتی ہے اور پر ہیز گاری کی وجہ سے عمر بوحادی جاتی ہے"

اور دوسرامعنی بیہ ہے کہ اس کی عافیت والی عمر گھٹا دی جاتی ہے۔ مثلاً عمر تو تھی اور قلال ہمی اور تھٹنے کے درد نے ملنے جلنے کا بھی نہ چھوڑا۔ یوں او کوں کے لیے مصیبت بنا ہوتا ہے۔ کو یا در کنگ پیریڈ آف لاکف (زندگی کے فعال جھے) کو گھٹا دیتے ہیں۔ یہی ایک طرح سے مل میں کی ہوگئے۔

(٩) ....اللدكى تكابون سے كرجانا:

توال تغضان:

سَبَبُ لِهُوَانِ الْمُعَبِّرِ عَلَى رَبِّهِ وَ سُقُوْطِهِ مِنْ عَيْنِهِ

ووس کا ایک اثریہ میں ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی تگاہوں سے کر جایا کرتا

اللہ کے ہاں اس کی وقعت ہی جہیں رہتی۔ جیسے کوئی بے وقت چیز ہوتی ہے۔ اگر
سی جگہ پر روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے وہاں ایک بندہ نوت ہوجائے تو اخبار ہیں خبرگتی
ہے کہ فلاں روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جائے دہاں ایک بندہ نوت ہوگیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے
کی اہمیت ہے اور اگر کسی جگہ پر ایک لاکھ چھم مرجا کیں یا کھیاں مرجا کیں ، تو کیا اخبار
میں خبر لگے گی نہیں ، اس لیے کہ بندے کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی وقعت نہیں
میں خبر لگے گی نہیں ، اس لیے کہ بندے کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی وقعت نہیں
میں خبر لگے گی نہیں ، اس لیے کہ بندے کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی وقعت نہیں
میں خبر لگے گی نہیں ، اس لیے کہ بندے کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی وقعت نہیں
میں خبر لگے گی نہیں ، اس لیے کہ بندے کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی وقعت نہیں
میں جب گئا ہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ درب العزب کی نظر میں وہ
کسی اور چھمر کے برابر ہوجاتا ہے ، دنیا ہیں اس کے ساتھ کیا معالمہ ہوتا ہے ، اللہ کو
اس ہے کوئی برواہ نہیں ہوتی۔

(١٠)..... گناهون كاورواز وكل جانا:

دسوال نقصال:

اَکَتَعُوٰدُ عَلَى الْمُعَاصِیُ ""کنا ہوں کا درواز وکل جا تاہے"

ایک مناہ دوسرے مناہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مثال کے طور کے پر کسی سے بری دوئی گائی۔اب باپ نے پوچھا: بیٹا ! کہاں وقت گزارا؟ آگے ہے جھوٹ بول دیا۔ پھراس ایک جھوٹ کوچھپانے کے لیے دس جھوٹ بول ہے جھوٹ کو گول کے سامنے جموث فتسیس کھائی پر تی ہیں۔ای طرح ایک گناہ استے گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

(۱۱)..... ذلت ملنا:

حميارجوال تقصال:

إِنَّ الْمَعْصِيةَ تُوْدِثُ الدِّلَّ ""كنابول كى وجهت انسان كوذلت ملتى ہے"

بوں سمجھیں کہ ہر گناہ کے ساتھ ذلت بندھی ہوتی ہے۔ جب ہم گناہ کا ارتکاب کریں گے تو وہ ذلت ہم سے لیٹ جائے گی۔لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی عزت کوشم کردیتے ہیں اندر سے کوئی عزت نہیں کرتا۔

(۱۲)....فسادِعقل:

باربوال نقصان:

إِنَّ الْمُعَاصِيُ تَغْسِدُ الْعَقْلَ "" كنا بول كى وجهست عقل كا ندرفسا وآجاتا ہے"

یعنی سوچنے اور سیکھنے کی صلاحیت ٹھیک نہیں رہتی ۔ کہتے ہیں:او بی اپردہ تو آئیک نہیں رہتی ۔ کہتے ہیں:او بی اپردہ تو نہیں ہے۔ کویا سوچنے کی صلاحیت چین لی مسلاحیت بین ہیں ہے۔ کویا سوچنے کی صلاحیت پین لی مسلم کئی۔ کہتے ہیں: جی اکیا حکمت ہے کہ قلال چیز کومنع کر دیا گیا ہے۔ لو بی اِسلامی سے کہ قلال چیز کومنع کر دیا گیا ہے۔ لو بی اِسلامی سے کہ اللہ کے اس تھم میں حکمت کیا ہے؟'' پنجانی کہا وت ہے:

'' ذات دی کوٹ رکر لی چھتیراں نال جھیے'' بندہ ذراا پی ادقات کو دیکھیے وہ تھم خدا کوچینج کرتا پھرتا ہے۔

(۱۳)....ول كااندها موجانا:

تيرجوال نقصان:

اِنَّمَا تَطُبَعُ عَلَى الْقَلْبِ حَتِلَى يَعْمَٰى الْقَلْبِ حَتِلَى يَعْمَٰى الْقَلْبِ حَتِلَى يَعْمَٰى وَلِي ""كناموں كى وجہسے ول پرمهر لگ جاتی ہے جتی كہ دل اندھا ہوجا تاہے۔" (١١٨)....ني رحمت مالينيكم كالعنت كالمستحق مونا:

اور دسوال تقصال توبرد اعجيب

مِرَاحِبُ الْمَعَاصِيْ يَدُخُلُ تَحْتَ لَعْنَةِ رَسُولِ الله مَلْكِلَةً مَمَاحِبُ الْمَعَاصِيْ يَدُخُلُ تَحْتَ لَعْنَةِ رَسُولِ الله مَلْكِلَةً ورحمناه كرنے والاني مَلِيَّالَةً إِلَيْ كالعنت مِن واقل موجاتا ہے''

کنے عمناہ ایسے ہیں جن کے کرنے والوں پر اللہ کے پیار سے حبیب منافیکی آنے العنت فرمائی ہے۔ لؤ ان ممنا ہوں کا ارتکاب کرنے والا اللہ کے حبیب منافیکی کھنت میں آجا تا ہے۔ مثال کے طور پر:

اس جومرد مورت کی طرح بننے کی کوشش کرے اور عورت مرد کی طرح بنے کی کوشش کرے اور عورت مرد کی طرح بنے کی کوشش کرے اور عورت مرد کی طرح بنے کی کوشش کرے ، اوالد کے حبیب مالیاتی کم ان پر اعنت فرما کی

ت .....جوبنده غیرمحرم مورت کو دیکھے یا کوئی عورت کسی غیرمحرم مردکوا پناجسم دکھائے ، ناظر اورمنظور دونوں پراللہ کے حبیب الکیئی نے لعنت فر مائی۔

(١٥) ..... ني رحست من المينيم كي دعا ول مع محروم موجانا:

پندر موان نقصان بھی بہت براہے

جِوْمًانُ الْمَعَاصِى مِنْ ذَعْوَةِ رَسُوْلِ الله وَ الْمَلْمِكَةِ

"جُوْمًانُ الْمَعَاصِى مِنْ دَعْوَةِ رَسُوْلِ الله وَ الْمَلْمِكَةِ

"جُومُنا موں كا ارتكاب كرتا ہے ثبى عَيْنَا فَقَا اور ملائكہ كى مبارك دعا وس سے

اس كا حصد تكال دياجا تا ہے'

اس کا اس فہرست سے نام ہی نکال دیا جاتا ہے .....اللہ اکبر کبیر أ ..... بيكتنا برا تفصان ہے ۔اگر نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی حصہ نکال دیا جائے اور انتد کے حبیب میں بیانی دعاؤں میں سے بندے کا نام نکال دیا جائے تو بہ جار سے کئے کئے افسوس کی بات ہے۔

(١٦).....حيارخصىت بوجانا:

سوكبوال نغضان:

ذِهَابُ الْحَيَاءِ '''مناہوں کی وجہ سے حیاجلی جاتی ہے''

يعنى بيرحيابن جاتاب

چنانچەنى عليدالسلام نے فرمايا:

إِذَا فَاتَكُ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِنْتَ

''جب تیری حیافوت ہوجائے پھرتو جوجا ہے ک''

یا در کھیے: مؤمن ہمیشہ حیا والا ہوتا ہے ،جس سے حیا کوچھین لیام کیا ہمجھ لواس ے دین چلاممیا، کیونکہ حیااورا بمان آپس جڑے ہوتے ہیں۔حیاجا تا ہے تو اکیاانہیں جاتا، ایمان کولے کے جاتا ہے، اس لیے صدیت یاک بیس آیا ہے:

"انسان جب زنا كرر ما موتاب اس وقت ايمان اس عدا موكر كمر اموجاتا

(١٤) ..... ول يعظمت البي كانكل جانا:

ستر موال نقصان:

تَضُعُفُ فِي الْقُلْبِ تَعْظِيْمُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ دو مکناہ کرنے والے بندے کے دل میں اللہ کی عظمت ختم ہو جاتی ہے''

کہتے ہیں: جی ایک ای کوئی تھیں ۔ بندہ مناہ کرتا ہے اور پھراس کومعمولی سجھتا ہے۔ یہی سجھتا ہے کہ ایک مکھی تھی ،اڑا دی۔اللہ کے تھم کوتو ڑیااس کو کوئی مشکل ہی نظر

مبیس آتا نماز چھوڑ دینامعمو کی سجھتا<u>۔</u>

#### (١٨)....نسيان كامريض بن جانا:

ا شار ہواں نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان 'نسیان' کا مریض بن جاتا ہے۔ ہار مے مشائخ نے فرمایا: جہاں عصیان ہوتا ہے۔ بندہ بھول بھلکو بن جاتا ہے۔ کوئی چیز بھی یا دنییں رہتی۔

### (19)....زوال نعمت:

انيسوال نقصاك:

تَزِيْلُ النِّعَمُ وَ تَحِلُّ النِّعَمُ "الله كالمتنين آسته آسته ذاكل مونا شروع موجاتی بِن

یادر کھنا! جو پروردگار نعمتوں کو دینا جانتا ہے۔ وہ پروردگار نعمتوں کولین بھی جانتا ہے۔ اللہ ہماری ہے قدریوں کی وجہ سے ہم سے نعمیں واپس نہ لے لے ہفتوں ک قدردانی کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہریں۔ جب نعمیں چھن جاتی ہیں تو دوبارہ ہیں ملاکرتی۔

علم، مال اورعزت ایک جگہ جمع متھے۔ جب نتیوں جدا ہونے گئے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے: بھئی! جارہے ہوتو پینة بتا دو، ڈھونڈ نامجمی ہوتو کہاں ڈھونڈیں ،

ﷺ مال نے کہا: میں بازاروں میں ملتا ہوں ۔اگر کوئی مجھے تلاش کرنا جا ہے تو وہ بازار میں دیکھے لیخی وکان بتائے ،کاروبار کرے ، تنجارت کرے ، میں اسے مل جاؤں م

ہے۔...عزت خاموش تقی \_وونوں نے بوجھا: خاموش کیوں ہے؟ بولتی کیوں مہیں؟

عزت نے جواب دیا: میں ایک دفعہ جب چلی جاتی ہوں تو پھر دوہارہ نہیں ملاکرتی۔ میں زندگی میں صرف ایک مرتبہ ملا کرتی ہوں۔

(۲۰)....روزی تنگ بوجانا:

بيسوال تقصال مدموتاه:

اَلْمَعِيشَةُ الطَّنكُ فِي الدُّنكَ

''جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالی دنیا میں اس کی روزی کو تک کرویے ہیں'' روزی کو تک کرنے کے دو معنے ہو سکتے ہیں۔ایک تو بیہ کہ روزی ہوتی ہی کم ہے۔سارا دن دکان پر بیٹھ کے آگئے ،گا کہ ہی نہیں آیا کے پنی ہوتی ہے کوئی آرڈر ہی نہیں آتا۔کام ہی کوئی نہیں۔

اس کے علاوہ رزق کی تنگی ہے بھی ہوتی ہے کہ کام تو بن رہا ہے لیکن پیسے پھنسا ویت ہے۔ کام تو بن رہا ہے لیکن پیسے پھنسا ویت ہیں۔ایک کنٹینرادھر پھنس کیا اوور دو کنٹینرادھر پھنس کے یہ لینے والے مطالبہ کر رہے ہیں۔کروڑوں پی ہوتا ہے الیکن رات کو نیند بی نہیں آر بی ہوتی ہوں اللہ تعالی انسان کی معیشت کو تنگ کردیتے ہیں۔قرآن کا فیصلہ سنیے:

﴿ وَمَنْ أَغْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً صَّنَكَاوَكَ مُورَةً يَوْمَ الْقِيمَامَةِ الْقِيمَامَةِ أَعْدَى الْقِيمَامَةِ أَعْدَى الْقِيمَامَةِ أَعْدَى الْقِيمَامَةِ الْقِيمَامَةِ أَعْدَى الْمُعَلَى ﴾ (طنا: ١٢٣)

"جومرے قرآن ہے آگھ چرائے گا میں دنیا میں اس کے لیے معیشت کوئیگ کروں گا۔"

کروں گا در قیامت کے دن ایسے بندے کو میں اندھا کھڑا کروں گا۔"

سوچے ایرانسان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہوگا کہ قیامت کے دن اندھا کھڑا کیا جائے گا۔ بھٹی اہم دنیا میں ایسے دفت میں پیدا ہوئے کہ اللہ کے صبیب مالی تیکا کا دیدار نہیں کرسکے ، یہ بھی ایک محردی ہے۔ اب اگر گناہ کیے اور قیامت کے دن اللہ نے اندھا کھڑا کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر قیامت کے دن بھی دیدار نہیں ہوگا۔

دو ہری محرومی ہوگی \_ (اس جملے پر حضرت اقدس دامت بر کاتبم العالیہ آبدیدہ ہو سکتے)

امم سابقه كى بلاكت كى وجه:

ی پہلے جنتنی امتیں گزریں ،ان کو گنا ہوں کی وجہ ہے اس و نیا بیس ہلاک کر دیا عمیا۔ بعض کی اللہ رب العزت نے شکلیں مسخ کر دی بعض کومختلف عقراب ویے گئے۔ عذاب بھی چارطرح کے ۔۔۔۔۔آگے، پانی ، ہوااور مٹی کے ذریعے ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

﴿ فَكُلَّا اَعَنَا بِلَنْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ الْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ الْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ الْحَنْدَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْكَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَسَفْنَا بِهِ الْكَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْرَكْنَا ﴾ (التحروت: ٣٠)

چنانچ

.....نوح منظم کی توم بر پانی کاعذاب آیا ..... فرعون بر یانی کاعذاب آیا۔

..... قوم عاد پرالٹدنے ہوا کاعذا ب بھیجا۔ تاریخ

يوم شمود پر چخ كاعداب آيا-

.... قوم لوط پر پھروں کاعذاب آیا ،ان کے نطاز زمین کوفر منے نے اکھاڑااور آسان دنیا تک اوپر لے جا کراس کو بیٹے پھینک دیا۔

..... قارون کوبھی زمین میں دھنسادیا حمیا۔

..... بقوم شعیب کے اوپر بادل آئے ، قوم مجمی کہ بارش ہوگی ، لیکن اوپر سے اللہ تعالیٰ نے آگ برسادی۔

قرآن مجید کے بیان کردہ یہ واقعات نظ قصے کہانیا نہیں ہیں کہ ہم سن کر خاموش ہوجا کیں اورسوچیں کہ ہاں!ایا ہوا ہوگا نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے اس لیے بتایا کہ میرا دنیا کا ایک نظام ہے، جیسے میں نے مادی نظام بنا دیا کہ وہ بدل نہیں سکا، دنیا میں جہاں چلے جاؤ، دنیا میں مادی تانون وہی ہوگا ۔ یہ نہیں ہوسکتا کہ یہ یہاں چیز کی پراپرٹی اور ہو۔ایک ہی قانون عبال چیز کی پراپرٹی اور ہو۔ایک ہی قانون ہے۔ای لیے پوری دنیا میں بلڈنگ بنانے والے اس قانون کوسامنے رکھ کر بلڈنگ ہے۔ای لیے پوری دنیا میں بلڈنگ بنانے والے اس قانون کوسامنے رکھ کر بلڈنگ وائین میں ویوں کہ دیا ان کرتے ہیں اورسومنزلہ بلڈنگ بن جاتی ہے۔ توجیسے اللہ رب العزت کے مول کے قوانین ہیں و ہے ہی اللہ رب العزت کے دوسانی قوانین ہیں ۔ جوان قوموں کے قوانین ہیں ویسے ہی اللہ رب العزت کے دوسانی قوانین ہیں۔ جوان قوموں کے لیے تھے ہمارے لیے بھی رہی ہیں۔ چنا نچ ہمیں بھی ان کے واقعات منا کر بتایا گیا کہ دیکھو!انہوں نے گا ہوں کا پر داستہ اپنایا اوران کا پیانچام ہوا،ا گرتم بھی اس راستے پر چلو گرتم ہارا انجام بھی انہی جیسا ہوگا۔

حاليس سال قبل مونے والے كناه كاوبال:

ا مام احمد میشدند نے '' کتاب الزید'' میں محمد بن سیرین میشدند کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک وقعہ و دمقروض ہو مجئے ۔ فرمانے لگے:

اللّی لَاعْدِفُ طَلَا الْفَدَ بِنَدُبِ اَصَبْتُهُ مُعْدُ اَدْبِعِنْ سَنَةً اللّهُ لَاعْدِفُ مَلْدًا الْفَدَ بِنَدُبِ اَصَبْتُهُ مَعْدُ اَدْبِعِنْ سَنَةً وَمُصَيّبَتُ آئَى ہے، بدایک گناه کی وجہ ہے جوش نے جالیس سال پہلے کیا تھا'' اللّہ تعالیٰ نے قرآن مجیدیں فرمایا:

﴿ مَا اَصَابِكُورُ مِنْ مُنْصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيدِيثُكُونَ ﴾ (الشودى: ٣٠) « دِنْمَهِينِ جُوصِيبَيْنِ بَحِي مَلَى بِينَ ، وه تنهارے اپنے ہاتھوں كى كماتی ہوتی بین' ایک صاحب نے نامحرم عورت كو ہوں بحرى تظروں سے دیکھا تو خواب بین كى گہنے والے نے كہا:

" كخيےاس كاوبال پنتى كرر ہے كا، اگر چه كچھودقت كے بعد پنجے"

حفظِ قرآن ہے محرومی:

َ جنید بغدادی میشان نے بیروا تعد کھا ہے کہ ایک حافظِ قرآن تھا۔اس نے کسی غیر محرم عورت پر غلط نظر ڈالی ،اس ایک غلط نظر کا میراثر ہوا کہ اس کو چالیس سال کے بعد پورے کا پورا قرآن مجید بھول میا۔

اعمال كاسائن بورد:

سلیمان میم میلید فرماتے تھے:

''انسان حیپ کر گناہ کرتا ہے اور جب مبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے چہرے برذلت کوظا ہر کر دیتا ہے۔''

انسان جب تالوں کے اندر چھپ کر گناہ کردیں گے۔ پہلی امتوں میں جب کوئی العزت پھر بھی اس کے چیرے پر ذات کوظا ہر کردیں گے۔ پہلی امتوں میں جب کوئی العزت پھر بھی اس کے چیرے پر ذات کو طاہر کردیں گے۔ پہلی امتوں میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو صبح کے دفت اس کے درواز ہے پر لکھا ہوتا تھا کہ اس بندے نے قلال گناہ کیا ہے۔ نبی علیہ العسلاق والسلام کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے پر دہ تو رکھ لیا ، ہمر چیرے کوسائن بورڈ بنا و با۔ اگر کوئی '' آئے واللا' ہموتوا ہے چیرے کی تحوست اسی و ذت نظر آجاتی ہے۔ اسی طرح جوانسان چھپ کرعبادت کرےگا ، اللہ اس عیادت کرےگا ، اللہ اس عیادت کا نوراس بندے کے چیرے پر سجادےگا۔

نیکی کرو.....نیکی پاؤ:

ايوسليمان دراني كاقول به:

مَنْ صَفَّى صُنِّى لَهُ وَ مَنْ كَلَدَ كُيدَ عَلَيْهِ

"جونیکی کے کام کرے گا اللہ اس کے ساتھ بھی نیک برتاؤ قرما کیں مے اور جو برائی کا کام کرے گا اس کے ساتھ بھی وہی برائی کا معاملہ کیا جائے گا۔"

وَ مَنْ أَخْسَنَ فِي نَهَارِةٍ كُوْفِيءَ فِي لَمْلِهِ

جوا پنادن اچھا گزار ہے گا اللہ رب العزب اس کورات کی عبادت کی تو فیق عطا فرمادیں سے''

اثر ماتخوں پر:

فضيل بن عياض ميشد ايك بزرك بين \_و وفر مايا كرتے تھے:

''جب بھی جھے سے کوئی گناہ ہوتو میں نے اپنے اس گناہ کا اثریا تو اپنی ہوی میں دیکھا جو اس نے میری نافر مانی کی میا اپنے ملازموں کے اندر دیکھا کہ انہوں نے میری تھم عدولی کی میا اپنی سواری کے اندر دیکھا کہ میری سواری نے میراتھم مانے سے انکار کرکیا''

یعن قانون بیربتا کہ جب ہم خدا کا تھم نہیں ما نیں گے تو ہمارے ماتحت ہمارا تھے۔

مہیں مانیں گے۔ آج شکوے کننے عام بیل ؟ بیوی نہیں مانتی، اولا دنہیں مانتی۔

فیکٹریوں والے کہتے ہیں: مزدور بات نہیں مانتے ہی کہم ماتحت تنے، ہم نے

اس پروردگار کا تھم ماننے میں کوتا تی کی ، جو ہمارے ماتحت بیں ان میں اس کا رومل

ظاہر ہوجا تا ہے۔ اور ایک اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی خدمت کے لیے

لوگ زند جمیاں وتف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ جوتیاں اٹھا کر آتھموں یہ

لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بلکہ ترسے پھررہے ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ بیہ ہوتی ہے کہ بیاللہ کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں اور اللہ نے محلوق کوان کی خدمت میں لگایا ہوتا ہے۔

### ایک بادشاه کی حسرت:

ہارون الرشید کھڑی ہے مجد کی طرف دیکی دہاتھا۔امام پوسف مُوہی مجدیں واعل ہونے کے لیے آئے تو دو طالب علم پیچے پیچے تنے کہ حضرت کے جوتے الحا اکنیں۔ جب انہوں جوتے الحائے اور مسجد میں داخل ہوئ ( عجیب بات ہے کہ ایک طالب علم کا ہاتھ ایک جوتے پراور دوسرے طالب علم کا ہاتھ دوسرے جوتے پراور دوسرے طالب علم کا ہاتھ دوسرے جوتے پر آیا۔ ایک بوتا اٹھالیا۔اب جوتے ایر آئی۔ ایک بوتا اٹھالیا۔اب جوتے ایر ایک نے بھی ایک جوتا اٹھالیا۔اب جوتے اندر لے کرکسے جا کیں ؟ طلباء شے بچھ ایک جوتا اٹھالیا۔اب جوتے اندر لے کرکسے جا کیں ؟ طلباء شے بچھ ایک نے اوھر سے دومال بچھایا اور ایک نے بھی جوتا اس میں رکھا اور دوسرے نے بھی ،ایک نے اوھر سے دومال پکڑلیا اور دوسرے نے اوھر سے دومال پکڑلیا۔وہ حضرت کے جوتے اس طرح لے کرمسجد میں دوسرے نے اوھر نے کہ جوتے اٹھانے کی سعادت ال جی ہارون الرشید نے بھی اٹھانے کی سعادت ال جی ہارون الرشید نے بھی اٹھانے کے بھلاکون جھڑٹ ہیں ، ہمارے جوتے اٹھانے کی سعادت ال جی ہیں ،ہمارے جوتے اٹھانے کے الحقائی کے بھلاکون جھڑٹ تا ہے۔

جونیکی کا کام کرنے میں گئے ہوتے ہیں ان کواللہ تعالی دنیا میں بول عزتیں دیتے ہیں۔اور جو گنا ہوں کے راستے کواغتیار کر لیتے ہیں ،اللہ تعالیٰ اسکی عزت لوگوں کے دلوں سے بی نکال دیتے ہیں۔

عبرت أتكيز واقعه:

ایک جا میروار تھا۔اللہ نے اس کو ہوی زرعی زمین دی تھی جتی کے ترین کے تین

EBBERODE BERE

اسٹیشن اسکی زمین میں بینے ہوئے تھے۔ بیعنی ٹرین کا پہلا اسٹیشن بھی اس کی زمین میں ، پھرٹرین چکتی تو دوسرااسٹیشن بھی اس کی زمین میں اور پھر تیسر ااسٹیشن بھی اس کی زمین میں آتا تھا۔ایک مرتبہ وہ دوستوں کے ساتھ شہر کے ایک بوے چوک میں کھڑا ہاتیں كرر باتقا-ان يس سے كى نے كها: آج كل باتھ بردا تنك ہے، بردى پر بيثانى ہے۔ تو وہ پڑے بجب اور تکبر میں بات کرنے لگا: کیائم ہرونت روتے ہی رہتے ہوکہ آئے گا کہاں سے ،اور مجھے دیکھو کہ میں پریشان رہتا ہوں کہ نگاؤ ں گا کہاں پیج میری تو جاليس سلول تك كافى موكا اس في تكبركاب برابول بولا الله كواس كى به بات پندند آئی۔ نتیجہ کیا لکلا؟ وہ اسکلے جومہیوں میں سی بیاری میں جتلا ہوااور دنیا ہے چلا گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا ،اس کی عمرسترہ سال تھی۔وہ ساری جائیداد کا مالک بن میا۔ بنک اکاونٹ بھی ہے، زمینیں بھی ہیں، کاریں بھی ہیں بہاریں بھی ہیں، روثی مجى ہے، بوٹی بھی ہے۔وہ تو سترہ سال كا نوجوان تھا۔آ ہے ہے باہر ہو كيا۔ايسے نو جوان لڑکوں کے بدکار فتم کے دوست آسانی سے بن جاتے ہیں اور وہ اس کو غلط راییں دکھاتے ہیں۔ چنانچیکس نے اس کو ہری را ہوں میں ڈال دیا .....وہ شراب اور شاب كراسة يرجل لك كيا .....و ونوجوان زنا كامر كلب مون لك كيا اباس کوروز نے سے نے مہمان مطلوب نے کسی کولا کھ دے رہاہے تو کسی کو دولا کھ۔اس نے یانی کی طرح پیسہ بہانا شروع کرویا۔ جب پہرسال اس طرح گزرے تو کسی نے اس کو با ہر (بیرون ملک) کا راسته د کھا دیا۔ چلو فلاں جگه .....اس کو یا ہر کے کلبوں میں جانے کا شوق پڑ کیا۔اس کا متیجہ کیا لکلا؟ بنک اکا وَنث خالی ہو کیا۔اب وہ واپس تا زمین کے پچھمر بعے بیخااور پھر باہر کا چکر لگائے آتا۔ پھر پیسے ختم ہوجاتے تو آتااور ز مین کا ایک اور کمکڑا پیجتاا ور پھر نائٹ کلبوں میں وفتت گڑار تا۔

جب اتن برائی کا مرتکب ہوا تو اس نے اپنی صحت بھی برباد کر لی اور اس کو بری

بیار پاں بھی لگ گئیں، جو فاشی کا کام کرنے والوں کو عام طور پرلگ جاتی ہیں۔ حق کہ
ایک وفت ایسا آیا کہ اس کو اپنا مکان بھی بیچنا پڑھیا پھراس نو جوان کو وہ دن بھی و یکھنا
پڑا کہ جس چوک ہیں اس کے باپ نے کھڑے ہوکر کہا تھا: ہیں پر بیٹان ہوتا ہوں کہ
لگاؤں گا کہا یہ ،میری تو جالیس نسلوں کو پرواہ نہیں ، اسی چوک ہیں اس نو جوان کو
کھڑے ہوکر بھیک مانگنی پڑی۔

الله تعالی نے دکھا دیا کہ بیں اگر نعتوں کو دینا جانتا ہوں تو بیں نعتوں کولینا ہمی جانتا ہوں او بیں نعتوں کولینا ہمی جانتا ہوں۔ الله تعالی ہمیں سچی تو بہ کی تو فیق عطا فرمائے۔ الله تعالی ہمیں دنیا کی ذلت سے بھی محفوظ فرمائے: ذلتوں سے بھی محفوظ فرمائے: (سمین ٹم آبین)

وَ آخرُ دَعوا نَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ







الْحَمُدُ لِلّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُ: فَأَعُوْذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِشَعِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ﴿وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوكَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِى الْمَأُوىٰ ٥﴾ (النَّزِ طَت: ١٠٠) وَ قَالَ الله تَعَالَىٰ فِي مَعَامِ آخَرَ

﴿ وَ مَنْ تَزَكَى فَإِنَّمَا يَتَزَكَى لِنَفْسِهِ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾ (فاطر: ١٨) سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَسَلاَمْ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ٥

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمِ \*

# عروبيج انساني كاراز:

انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت کا نائب، اس کا خلیفہ اور اس کی صفات کا مظہراتم ہے۔ یہ اپنے آپ پر محنت کرے تو یہ بنرآ اور سنور تا ہے جی کہ بیاتی پر واز کر تا ہے کہ بیڈرشتوں کو بھی چیھے چھوڑ جاتا ہے اور اگر اپنے آپ سے عافل ہوتو یہ بھڑتا ہے جی کہ بیڈرشتوں کو بھی بیچے چھوڑ جاتا ہے اور اگر اپنے آپ سے عافل ہوتو یہ بھڑتا ہے جی کہ جانوروں سے بھی برے یار ہوجاتا ہے۔

# اعمال لكصفه واللفرشية:

دنیا میں ہرانسان دو گھرانوں کے تخت زندگی گزارر ہاہے۔ایک دائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہے دوسرا یا کیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہے۔ دائیں کندھے دالا فرشتہ اس کے نیک اعمال کھتا ہے اور یا کیں کندھے والافرشتہ اس کی برائیاں لکھتا ہے۔کوئی چھوٹا یا براعمل ایسانہیں جس کا ان کو پیتہ نہ ہو (خبر نہ ہو)۔اس کا ہم الم محفوظ ہور ہا ہے،اس کی اس بیار ہورہی ہے، جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں پیش کی جائے گا۔
ان دونوں فرشتوں میں سے اللہ تعالی نے دائیں طرف والے فرشتے کو امیر بنا دیا اور دوسرے کو مامور بنا ویا۔ چنا نچے جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ چونکہ افسر ہے اس لیے وہ فورا نیکی لکھ لیتا ہے۔لیکن انسان جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو برائی والا فرشتہ ہے کہ کہ انسان گناہ کا مرتکب ہوجاتا ہے تب بھی برائی والا فرشتہ نیکی والے فرشتے سے پہلے پوچھتا ہے کہ کیا اب میں اس کو لکھ لوں؟ نیکی والا فرشتہ نیکی والے فرشتے سے پہلے پوچھتا ہے کہ کیا اب میں اس کو لکھ لوں؟ نیکی والا فرشتہ فرشتہ کہتا ہے کہ تم تھوڑی دیر میر کر لو جمکن ہے یہ بندہ گئی تو بہ کر لے اوراس کو لکھنے کا اس کو ایک پہر تک رو کے رکھتا ہے۔اس کو گناہ لکھنے ہی نہیں دیتا کہ شاید اللہ کا یہ بندہ تو بہ کہ لے ادر گناہ لکھنے ہی نہیں دیتا کہ شاید اللہ کا یہ بندہ تو بہ کہ لے ادر گناہ لکھنے ہی نہیں دیتا کہ شاید اللہ کا یہ بندہ تو بہ کہ لے اور شرمندہ نہ ہوا تو اب وہ فرشتہ گناہ کو لکھ لیتا ہے۔

تو دوفر شیتے ایک نیکی لکھنے والا اور ایک گناہ کھنے والا ، یہ دونوں انسان کی فائل تیار کرر ہے ہیں۔ دن رات انسان جو بھی اعمال کرتا ہے وہ سب کے سب لکھے جاتے ہیں اور پورے بورے کھنے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن براانسان اپنے نامہ اعمال و کیھے گاتے بیں۔ قیامت کے دن براانسان اپنے نامہ اعمال و کیھے گاتے گا۔ قرآن میں ہے کہ جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔

﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِئِيْنَ مِثَافِيْهِ فَيَعُولُوْنَ يَا وَيُلْتَنَا مَالِهُ ذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًةً وَ لَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَ وَجَدُوا مَا عَمَلُوا حَاضِرًا وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴾ (الكهف:٣٩)

"اورجب تامداعال پیش کیاجائے گاتو بحرم اس تامدا عمال کو و کیوکرڈرے گا اور کے گا:اے جاری بدیختی سیکیسی کتاب ہے؟ کوئی چھوٹاعمل با برداعمل ایسا جیس جواس میں درج نہ کرلیا تمیا ہو۔اور جو ممل کیا ہو گااس کواسینے سامنے حاضر یا کیں ہوگا اس کواسینے سامنے حاضر یا کیں گے۔اور تیرارب می پرظام نیں کرے گا'

## خوش كن نامهُ اعمال:

اگرانسان نے دنیا میں نیکیاں کمائی ہوں گی تو اسے نیکیاں سامنے نظر آئیں گی۔ چٹانچہ دہ اسینے اور دوستوں کو ہلائے گا اور <u>ک</u>ے گا۔

﴿ هَا قُمْ الْوَرُهُ وَا كِتَالِيا ۗ إِلَى ظَنَنْت أَيْنَ مُلَاقٍ حِسَالِيهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ الرَّاضِيةُ ﴾ (الحاقة: ١٩- ٢١)

" آؤتم بھی اپنے نامہ اعمال میں دیکھونے جھے اس دفت بھی گمان تھا کہ ہیں نے اپنے رب کے حضور چیش ہونا ہے۔ اس لیے میں نیک اعمال کرتا تھا۔ میرے نامہ اعمال کرتا تھا۔ میرے نامہ اعمال میں دیکھوکتی نیکیاں لکھ دی گئیں۔ اور دہ ہیشہ ہمیشہ خوشیاں پانے والا انبان بن جائے گا۔"

## يريشان كن نامهُ اعمال: ﴿

اور جس انسان نے خفلت کی زندگی گزاری ہوگی سے تناہوں میں زندگی گزاری ہوگی وہ کے گا:

﴿ يَكُلُمْ تَنِي لَدُ أُوْتَ كِتَابِيَهُ وَلَوْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَه يُلَيْتَهَا كَانَتِ الْعَاضِية مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَة هَلَكَ عَنِي سُلُطَانِيَهُ ﴾ (الماقة: ٢٥١\_١٨)

اےکاش! بیمے بینامہ اعمال شدیاجاتا، میرابید ذلت آؤٹ ہی نہ کیاجاتا۔اور بیمی نہیں تھا ، یاد ہی نہیں تھا کہ میرا حساب ہوتا ہے۔ میں تو دنیا میں خفلت کی نہیں تھا کہ میرا حساب ہوتا ہے۔ میں تو دنیا میں خفلت کی زعد کی گزارتار ہااور آئ میرا کیا کرایا سب ہمی میری آتھوں کے سامنے ہے۔میری دنیا کی شاہی ہمی جلی میں دنیا میں ایسی زعد گی میں دنیا میں ایسی زعد گی

8 LIVE 3888 300 8888 6 6 7 4 P

سخزارتا تفاجیے مرنا ہی نہیں۔ مجھے تو موت یا دہی نہیں تھی ، میں تو اپنی خواہشات کے بورا کرنے میں لگا ہوا تھا ، مجھے کیا پند کہ موت کا فرشتہ مجھے مار گرائے گا۔ نیک اور برے؛ عمال لکھنے کیلیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک نظام بنادیا۔جوانسان کی فائل تیار كرره بي محرقوب ك ورواز كوكلا ركهاكها بي موت سے يہلے بہلے اكرانسان سمناہوں سے توبہر لے تواللہ تعالیٰ اس کے مناہوں کومعاف قرما دیں سے اور نیکی کی كوشش كرية الكرب العزت كم إل قبوليت ياجات-

ایک فتمتی حدیث:

نی مَا الله ایک مدیث یاک ہے۔ بالکل مختری ہے مر امارے لیے اس من سبق اورنصیحت ہے۔اس میں تین یا تیں ارشا وفر ما کی حکیں:

 ..... جوآ دی مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ، سے مال میں برکت عطافر ماتا ہے۔

..... جو بندہ اللہ کیلیے کسی دوسرے کومعاف کرویتا ہے اللہ تعالی اس کے بدلے اس ى عزت بيس اضافه فرمادية بير-

.....جو بنده این اندر تواضع پیدا کرلیتا ہے اللہ تعالی اس کے بدلے اس کو بالدی

عطافر ما ويتايي \_

ارشادفرمایا:

((مَانَقَصَتُ صَلَقَةٌ مِنْ مَّالَ ))

" جوانسان این مال میں صدقہ ویتا ہے اس سے اس کا مال بھی ہمی ہیں مکتتا'' آج عام طور پر دیکما حمیا ہے کہ جن کے پائ مال ہو دکوۃ میں ستی کرتے ہیں۔ زکو ہ یوری اوائیس کرتے نفلی پیہ خرج کرتے ہیں۔ حالانکہ جس کے فرض رہے ہوں اس کونفل پڑھنے کی اجازت نہیں کہ اس کونرض پہلے پڑھنے چا ہمیں ہو ایسے آدی کوچا ہے کہ جیسے بی اللہ کی راہ میں خرج کرے ذکو ق کی نیت ہے خرج کرے۔ کچھ کوگ تو مالدار ہوتے ہیں لیکن پچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں ،ان دونوں میں فرق ہے۔ مالدار تو وہ ہوا جس کو اللہ نے بہت پچھ دیا اور وہ آخرت کے لیے خرج

عی فرق ہے۔ مالدارتو وہ ہوا جس کوانڈ نے بہت کھ دیا اور وہ آخرت کے لیے خرج کررہاہے، آخرت کا ذخیرہ بنارہاہے، تو وہ انسان سے معنوں میں مالدارہے۔ اور مال کا چکیدار وہ ہے جس نے بحک میں بیلنس بنا لیا یا جس عورت نے بہت سارے زیورات بنا لیے گرسنجال کے رکھ دیے۔ اب پہننے کا تو موقع نہیں ماتا اور فقط چوکیداری کرتی رہتی ہے۔ زکو ہے عافل ہوئی تو مناہ اپنے وہ ساز : مرنے کے بعد پیسونا کی اور کا ہو گیا۔ تو جو بندہ مال کو شریعت کے مطابق خرج نہ کرے تو وہ مالدار میسونا کی اور کا ہو گیا۔ تو جو بندہ مال کو شریعت کے مطابق خرج نہ کرے تو وہ مالدار میسونا کی اور کا ہو گیا۔ تو جو بندہ مال کو شریعت کے مطابق خرج نہ کرے تو وہ مالدار

## سأئل كوا تكاركرنے كى ممانعت:

شریعت نے مال کی محبت سے انسان کو منع کیا۔ جس آ دمی کے دل بیں مال کی محبت زیادہ ہوگا ۔ آئی دوستوں کو محبت زیادہ ہوگا ۔ آئی دوستوں کو دیکھا دہ اپنی طرف سے پہلے دینا نوش چا ہے ۔ اور ما تکنے والا کوئی آیا تو کہتے ہیں کہ ما تکنے دالا کوئی آیا تو کہتے ہیں کہ ما تکنے دالے عادی ہوتے ہیں ، پیشہ در ہوتے ہیں ۔ ٹھیک ہے دیے دالے کو ہمیشہ چا ہے کہ جہلے دکھے لے مائل آئے۔ چا ہے کہ جب ہمی کوئی سائل آئے۔ چا ہے کہ جب ہمی کوئی سائل آئے۔ حوالے کہ جب ہمی کوئی سائل آئے۔ حوالے کا تنہوں کی دالصلی انسان کی گا تنہوں کی دالصلی دیا۔

صدقه تس كودين؟

بنارے اس سلسلہ عالیہ نمنٹیند ہیا کے ایک بزرگ منے مولانا عبد الغفور مدنی میلیا

ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کے سامنے حرم شریف ہیں بیٹھے تھے، ایک آدی آیا اور آکر

کنے لگا: حضرت ایہاں بہت سے ما تکنے والے ہوتے ہیں، کیا پہہ کون متحق ہے؟ اور

کون متحق نہیں ہے؟ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں؟ تو حضرت نے فرمایا: یہ بتا وَاللہ

ری العزت کے تہارے اور کننے انعامات ہیں؟ کننی نعتیں ہیں کیاتم النسب نعتوں

کے متحق تھے؟ کہنے لگا: نہیں حضرت امیری اوقات تو اتی نہیں تھی ، اللہ نے بھے
میری اوقات سے بور مردیا فرمایا: جب اللہ نے تہ بہاری اوقات سے بورم کردیا تو تم بھی اللہ نے والا آئے تو تم بھی اسے

دیا ناپ تول کے بغیر تہمیں عطا کردیا تو تم سے اگر کوئی ما تکنے والا آئے تو تم بھی اسے

وے دیا کرو۔

مام طور پراس وقت دل میں بیہ بات رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی آگر ما تھے تو ال بنایا ہے دے دواور دل میں بیہ سوچ کہ یا اللہ تیرافکر ہے تو نے جھے ویے والا بنایا ہے لینے والانہیں بنایا۔ وہ عمرت کا وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی تمہارے سائے ہاتھ کھیلا کر کھڑا ہوہ دامن کھیلا کے کھڑا ہواس وقت اللہ رب العزت کی نعتوں کو دیکھا کریں۔ اس وقت اپنے دل میں اللہ رب العزت کے اصانات کو یا دکیا کریں کہ جس نے مجمیل انتارزق دیا کہ آج کوئی دوسرا تمہارے دروازے پر ما تھنے کے لیے آیا۔ اللہ توالی بھی تو کر سکتے تھے کہ اس فقیر کو دے دیتے اور تمہیں اس کے دروازے پر سائل بناکہ کر کے الاس کے جب بھی کوئی سائل ما تھئے آ گئے تھے کہ اس فقیر کو دے دیتے اور تمہیں اس کے دروازے پر سائل بناکہ آ کے کہا ہوتا ؟ اس لیے جب بھی کوئی سائل ما تھئے آ گئے آ کے تی الوس کوشش یہ ہو کہ اس کو دے دیا جائے۔ وہلے تھوڑا دیں یا زیادہ دیں ، بیا دریات ہے۔ اور جمیش یہ ہو کہ اس کو دے دیا جائے۔ وہلے تھوڑا دیں یا زیادہ دیں ، بیا دریات ہے۔ اور جمیش یہ ہو کہ اس کی مس سے مجھن نہ کھوس دیے ضرور دینا چاہے۔

#### صدقے کا آٹا:

ایک اچھاوفت تھا کہ حورتیں جب محریس آٹاموندھتی تھیں تو آٹاموندھتے ہوئے ایک مٹی آٹا نکال کے باہر رکھ لیتی تھیں۔ بیصدیے کا ہوتا تھا۔ چنانچہ کوئی نقیرنی آئی تواس کو وے دیایا کسی مدرسے میں بھوا دیا۔ تواس و تت عورتیں بھھٹا بھھ مقدارا پنے مال میں سے صدقہ کیا کرتی تھیں۔اب وقت کے ساتھ ساتھ بیرعادتیں بہت کم ہوتی پال میں سے صدقہ کیا کرتی تھیں۔اب وقت کے ساتھ ساتھ بیرعادتیں بہت کم ہوتی پیلی جارتی ہیں۔ نبی مکٹا ہوتی آئے ایک حدیث پاک میں قتم اٹھا کرفر مایا: کہ جوانسان اپنے رزق میں سے اللہ رب العزت کی راہ میں خرج کرتا ہے۔اللہ تعالی اس کے رزق میں برکت عطافر ما دیتا ہے۔

## متحدادتاكم آنداا\_:

جب وہ اللہ کے راستے میں خرج نہیں کرتے تو اللہ نعالی ان کی ضرور بات کو ہڑھا دیتے ہیں۔ جتنا کماتے ہیں ضرور تیں اس سے زیادہ ہڑھ جاتی ہیں۔ تو انسان کو بیٹیں و یکھنا چاہیے کہ میرے پاس کم ہے یا زیادہ ہے، پچھ نہ پچھ اللہ رب العزت کے راستے میں ضرور خرج کرتے رہنا جاسے۔ پنجائی میں کہتے ہیں۔

" مقد دا دتا کم آندا اے "۔ انسان جو پھھا ہے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے دنیا ہیں ہیں اس کی برکتیں ہوں گی ۔ بلکہ اپنے چھوٹے بچوں اس کی برکتیں ہوں گی ۔ بلکہ اپنے چھوٹے بچوں کو میہ عادت سکھانی چاہیے کہ آگر کوئی ما تکتے والا آئے تو خو د دینے کی بجائے اپنے بچے کودیں کہ بیٹا ایک روپیہ لے لواور قلاں کوجا کردے دو۔ بیٹی بیروپیہ لے لواور قلاں کوجا کردے دو۔ بیٹی بیروپیہ لے لواور قلاں فقیرنی کو دے دو۔ تا کہ ان چھوٹے بچوں کے ذہن میں بھی میہ بات بیٹے کہ ہم نے اللہ کے داستے میں بال خرج کرنا ہے۔

### صدقہ وینا کب مشکل ہوتا ہے:

صدقہ دینامشکل اس ونت ہوتا ہے جب دل میں مال کی محبت ہو۔ پھرانسان اپنے مال پہرمانپ بن کے بیٹھتا ہے۔ اور جب دل میں مال کی محبت ندہونو کامر مال اور صدقات دینے آسان ہیں۔

#### موت سے ڈر کگنے کا علاج:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صف نے نبی علیہ ایک ہوا : اے اللہ کے اس کی علیہ ایک ہوت ہے ڈرگانا ہے۔ آپ میں اللہ ایک ایک ہوت ہے ڈرگانا ہے۔ آپ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کردو۔ انہوں نے صدقہ کردیا ہے جو دنوں کے بعد پوچھا کہ بتا کہ کیا حال ہے؟ وہ کہنے گئے معزت اب موت سے ڈرختم ہو گیا۔ اب تو میرا سرنے کو جی جا بتا ہے نبی علیہ الصلاق والسلام نے فر ما یا کہ انسان کا دل وہاں گلنا ہے جہاں اس کا مال اور ذخیرہ ہوتا ہے ، سر مایا ہوتا ہے۔ پہلے تمہارا سر ماید وہیا تب تہمارا ونیا میں دل گلنا تھا، اب تم نے اپنا سر ماید آ خرت میں بھیجے دیا اب تہمارا آگے جانے کو جی جا جا ہا۔

#### أيكسبق آموز واقعه:

آج جھٹڑوں میں ہے اکثر چھڑے اس مال کی وجہ ہے ہوتے ہیں۔ بلکہ شہور واقعہ ہے کہ ایک آدی فوت ہوا اس کے دو بیٹوں میں جائیدا دلفتیم ہوئی بہت ساری زمین تھی ۔جائیداد کی تغلیم میں ایک ورخت ایسا تھا جو دونوں زمینوں کی درمیان والی لائن پر تھا۔ایک نے کہا: یہ میرا درخت ہے، دوسرے نے کہا: یہ میرا سے ۔وونوں ہمائی آپس میں جھڑ رہ ہے،مقدے شروع ہو گئے۔اس درخت کے مقدے کا دی

دونوں نے وکیل بنالیے خرج انتاہوا کہ دونوں کواپن اپنی زمینیں بیچنی پر مکئیں۔ وہ بیچے رہے مقدے لڑتے رہے۔ حتیٰ کہ دونوں بھائیوں کی زمینیں بک گئی اور عدالت نے قبرل وے دیا کہ جو درخت ہے اسے کاٹ کرآ وھا ایک کو دے دیا جائے اور آ دھا دوسرے کو وے دیا جائے۔

باادقات انسان مال کی محبت میں اتنا اندھا ہوجا تاہے کہ اب اس کواس کے سوا
کوئی اور بات نہیں سوجھتی ۔ تو حدیث پاک میں فر مایا حمیا: اگر انسان اپنے مال میں
صدقہ و دے گا تو اللہ تعالی اس کے مال کو کم نہیں کریں ہے۔ ظاہر میں تو بہی معلوم ہوتا
ہے کہ مال کم ہو کیا محرصد قد دینے سے اللہ دب العزت کی طرف سے مال میں برکتیں
زیادہ ہوجاتی ہیں۔

## نفع کی تنجارت:

ایک روایت بیل آیا ہے: کہ حضرت مولی قائیل کے ذمانے بیل ایک آوی تھا۔ وہ بہت ذیا وہ خریب تھا۔ وہ حضرت مولی قائیل کی خدمت بیل حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کوہ طور پر جاتے ہیں وہاں جا کرمیرے لیے دعا کریں کہ میری زندگی کا جتنا بھی رزق ہے وہ اللہ ایک ہی وفت بیل مجھے دے دے۔ مقصد بیتھا کہ بیل چند وائو آسانی اور سہولت کے گزارلوں۔ مولی قائیل نے دعا فرما دی اس آدی کو پورا رزق ملا۔ ایک بوری گذم کی بچھ جا نور پچھاورا ہی چزیں۔

حضرت موی قائی اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ایک سال گزرا دل میں خیال آیا کہ معلوم نہیں قلال آ دمی کس حال میں ہے؟ نو موی قائی اس کا حال یو چھنے کے کیے تشریف کے ۔وہاں جا کردیکھا کہ اس کا تو ہوا مکان ہے گئی بکریوں کے ریوژ بیں ،اس کا دسترخوان بھی ہڑا وسیتے ہے، بڑے اس کے یاس مہمان ہیں ، دوست احباب ہیں ،خودمیمی کھار ہاہے اوروں کو یعی کھلار ہاہے۔

موئ علی ایر سے جران ہوئے۔ کو طور پرجا کر پوچھا: رہے کہ اس کو جنتار ذی الله وہ تربہت تھوڑ اتھا۔ آج اس کے پاس بہت زیادہ ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ الله تعالی لئے وہ مایا: اے میرے بیارے تی خبر علی اگر وہ صرف اپنی ڈات پرخرج کرتا تو اس کا رزق ا تنابی تھا بھتا اس کو دیا گیا تھا۔ گراس نے میرے ساتھ لفع کی تجارت کی۔ اس نے این دستر خوان پرمہما نوں کو کھلا تا شروع کر دیا اور جو میرے داستے میں خرج کرتا ہے بی اس کو کم از کم سات سوگنا والی کیا کرتا ہوں۔ لہذا بھتنا وہ میرے داستے میں خرج کرتا رہا اس کو سات سوگنا کر کے والیس کرتا رہا۔ آج اس کے رزق میں اتی برکت پیدا ہوئی ، صدقہ دیے ہوئے کھی ول میں یہ می نہ کریں کہ یہ کم ہوجائے گا۔ برکت پیدا ہوئی ، صدقہ دیے ہوئے کھی ول میں یہ نے مذکریں کہ یہ کم ہوجائے گا۔ برکت پیدا ہوئی ، صدقہ دیے ہوئے کی ول میں یہ خم نہ کریں کہ یہ کم ہوجائے گا۔ برکت پیدا ہوئی ، صدقہ دیے ہوئے کہ کی ول میں یہ کم نہ کریں کہ یہ کم ہوجائے گا۔ بلکہ اس میں برکت ہوگی۔

## مهمان كوكها ناكهلانے كا ثواب:

ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک قرمایا کہ عورت اگر گھریش سالن بنانے سکے تو ہمنڈ یا پس یا تی ڈالے و سے گاتو ممکن ہے ہنڈ یا بس یا تی زیادہ ڈال دے گاتو ممکن ہے کو تی مہمان آ جائے ،کوئی ہا تکنے دالا آ جائے ،کوئی بیوکا آ جائے ہم اس کو بیسالن دے دیں سے ۔ بڑدی کو دے دیں سے تو اس دو تین گھونٹ یائی ڈالنے پراللہ تعالی اس کو مہمان کو کھا نا کھلانے کا تو اب عطا فرما دیتے ہیں ۔ رہی کریم کی طرف سے تو بڑی رحمتیں ہیں :

#### عمر میں برکت کا عجیب واقعہ:

ایک بزرگ کا دا تعد کھا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ سفر کرنا تھا اور ان کو مال نے نصیحت کی تقی جہت ہے مرتبہ سفر میں لکلا کرواتو اللہ کے داستے میں پچھے نہ پچھ خرج کیا کرو۔

چٹانچے وہ کھے بیٹے کھارہ سے ایک سائل آیا۔ انہوں نے اپنی روٹی سائل کو دے وی۔ دی۔ حرب کھرسے نظے تو راستے میں دیکھا کہ ایک سانپ ہے اس کے اوپر ان کا پاؤل پڑا اور بڑے پریٹان ہوئے کہ کہیں ڈس نہ لے۔ جب پیچے ہٹے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کہ اس سانپ کے منہ میں کوئی چیز ہے جس نے اس کے منہ کو بھر کیا ہوا ہے۔ یہ بیس؟ کہ اس سانپ کے منہ میں کوئی چیز ہے جس نے اس کے منہ کو بارا تو دیکھا برے جران ہوئے کہ اس کے منہ میں کیا چیز کھنسی ہوئی ہے؟ جب اس کو مارا تو دیکھا وہ روٹی کا ایک کھڑا تھا جو اس کے منہ میں پھنسا ہوا تھا۔

پھر کسی بزرگ نے بتایا کہتم نے جوآ دھی روٹی کسی فقیر کودے دی۔ تمہاری موت کا دفت تو آج لکھا تھالیکن اللہ نے تمہارے اس صدقے کی دجہ سے تمہاری عمر میں برکت دے دی اور وہی روٹی کا کلوا کو یا اس سانپ کے منہ میں جا کر پھنس میا۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسان اللہ کے راستے میں جوخرج کرتا ہے اس کی بلائیں اور مصیبتیں اس کے بدلے میں دور ہوتی ہیں۔

## ایک روپیخرچ کرنے پراجر:

عورتوں کو چاہیے کہ گھروں میں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے راستے میں جو بھی خرج کر سکیں اگر کسی کی حیثیت ایک روپے کی ہے تو وہ اللہ کے ہاں اس طرح تیول ہوگا جس طرح کسی امیرآ دمی کا ایک لا کھروپی تیول ہوتا ہے۔اللہ تعالی انسان کے دل کو دیکھتے ہیں، نیت کو دیکھتے ہیں، اخلاص کو دیکھتے ہیں مقدار کوئیں و کھھتے۔

## حسنِ نبت پرنفذاجر:

نی اسرائیل کا ایک آ دمی تھا۔اس کے دفت میں قبط پڑھیا۔لوگ پر بیثان ہیں حیران ہیں اب کیا ہے گا ؟حتیٰ کہ بھو کے مرنے لگ مکئے ، برا حال ہو گیا۔ایک آ دمی تھا، وہ اپنے گھرے لکلا۔ شہرے دور وہرانے بیں اس نے سنر کرتا تھا۔ وہاں اس نے ایک پہاڑ دیکھا، اس کے دل بیں صرف خیال آیا: کاش میرے پاس اتنا آٹا ہوتا بیں شہروالوں بیں تقتیم کرویتا کہ سب کھانا کھالیں بھو کے ندر ہیں۔ جیسے ہی اس نے ارادہ کیا اللہ رب العزت نے نور آئیک فرشتے کو تھم دیا کہ میرے بندے نے استے خلوص کیا اللہ رب العزت نے نور آئیک فرشتے کو تھم دیا کہ میرے بندے نے استے خلوص کے ساتھ بیزیت کی کہ اس کے نامہ آٹال میں اس پہاڑ کے برابر گندم صدقہ کرنے کا قواب کیے دیا جائے۔

اللهرب العزت بندے کی نیت کے اوپر فور آاجر فرما دیتے ہیں۔

## ﴿ معاف کرنے کی فضیلت

ای مدیث مبارکه میں دوسری بات ارشاد فرمانی گئ: (( وَ مَا كَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَبْدٍ إِلَّا عَزَّهُ))

''جو بندہ دوسروں کومعاف کردیتا ہے اس مُعافی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بیوھادیتے ہیں''

### جھکڑوں کی بنیا دی وجہ:

عام طور پردیکھا کمیا آگر کسی کے ساتھ جھکڑا ہوتو آ وی کا دل چاہتا ہے ہیں اینٹ
کا جواب پھٹر سے دوں ۔ایک کے بدلے دویا تیں کروں ،ایک گالی کے بدلے کی
گالیاں دوں بھر حدیث پاک میں فرمایا حمیا: جو بندہ و دوسروں کومعاف کر دیتا ہے اللہ
تعالیٰ اس کے بدلے اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے ۔بیعفو درگزر بوی نعمت

' آگرآپ غورکریں عورتوں کے جو گھروں کے جنگٹر سے جی ،ساس بہو کا جنگڑا، نند سے ساتھ جنگڑا ، پڑوین کے ساتھ جنگڑا ، آپس میں بہنوں کا جنگڑا ، بھائیوں کا جنگڑا ، تمام جھڑوں کی بنیادی وجدا کی دوسرے کے ساتھ عضہ اور دیشنی ہوتی ہے۔ اگر ایک نے کوئی غلطی کر بھی لیے تیار نہیں ہوتا۔ نے کوئی غلطی کر بھی کی تو دوسرا اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نبی عَلِیْنَا اُنْ اُنْ کی عادت مبار کہ تھی کہ دوسروں کی غلطیوں کوجلدی معاف فر مادیتے تھے۔ میں میں میں اور سے میں سے سے ا

نى رحمت ماڭلىم كى عفوودرگزرى مثاليس:

الله ورخت کے بینچ سوئے ہوئے ہیں علیہ المانی ایک ورخت کے بینچ سوئے ہوئے ہیں۔ آپ مانی کی بینچ سوئے ہوئے ہیں۔ آپ مانی کی ایک کا فراد حرکو آ نکلا کا فرنے دیکھا کہ اچھا موقع ہیں۔ آپ مانی کی ایک کا فراد حرکو آ نکلا کا فرنے دیکھا کہ اچھا موقع ہے۔ کیول نہ میں تکوار اٹھا لول اور ان کوشہید کر دول ۔ چنا ٹچے دہ آگے پر حما اس نے تکوار ہاتھ میں سے لی ۔ انٹارتعالی نے محبوب مانی کی کی دیا۔ جیسے ہی نبی حالیہ جا سے تو وہ کا فرکنے لگا۔

ر د عورور مَن يَمنعكَ مِنِي يَا مُحَمَّدُ

''اے محمد آپ کوکون ہے؟ میرے ہاتھ سے بچانے والا'' آپ مگافیکلم نے فر مایا: اللہ

نی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان میں وہ تا چیرتھی کہ اس کا فر کے دل پر اس کا انتخاب کے دل پر اس کا انتخاب کے دو متوارجو اتنا اثر ہوا کہ وہ کا چینے لگا ہتکو اراس کے ہاتھ سے پنچ کر گئی۔ نبی علینا لوظام نے وہ تکو ارجو اس کے ہاتھ سے کری تھی آ سے بروھ کرا تھا لی اور فریا یا:

((مَن يَمنعُكَ مِنِي ))

''ابتم بتا وحمهیں مجھے کون بچائے گا؟''

وہ منت ساجت کرنے لگا: آپ سالیکی تو بڑے اجھے اخلاق والے ہیں آپ دوسروں کو معاف کر وینے والے ہیں ، آپ جھے بھی معاف کر ویجیے۔ نبی نے اس وقت جان کر اس دشمن کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی نبی سالیکی آئے فرمایا کہ میں نے کہتے معاف کیا اس کے دل پر ایسی تا تیر ہوئی کہ رام پڑا اور کہنے لگا: اے اللہ کے تبی منظیکم آپ جھے کلمہ پڑھا کرمسلمان بنا دیں تا کہ میراالٹدیھی جھے معاف کردے۔ نبی تو جان کردشمن کوبھی معاف قرما دیا کرتے ہتھے۔

⊙.....نی ماینگافتاکا جب فاتح بن کر کمه میں تشریف لائے ۔ تو کمہ کاوگ اس وقت بوے پر بیٹان ہے کہ آج مسلمان فاتح بن کرآ رہے ہیں ۔ بید کمه میں آئیں گے۔ بی کمہ وبی زمین ہے جہاں مسلمانوں کو مارا گیا۔ بلال دان ہے کہ صیانا گیا۔ جہاں ان کو صورح کی دھوپ میں گرم ریت کی چٹانوں پر رکھا گیا، جہاں ان کو کوڑے لگائے گئے، جہاں ان کو کوڑے لگائے گئے، جہاں ان کے زخوں کو پھر تازہ کیا جہاں ان کے پرانے زخوں کو پھر تازہ کیا جہاں ان کے پرانے زخوں کو پھر تازہ کیا گیا۔ ان کوشعب الی طالب میں کی سال گیا۔ ان کے جسوں کے کی کی گؤ کر ہے کر دیے۔ ان کوشعب الی طالب میں کی سال تک بھوکا بیاسا رکھا گیا۔ بید وہی لوگ ہیں جو واپس آ رہے ہیں، معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا معالم کریں گے؟ آج ہماری عز تیں بیامال ہوں گی، ہم سے یہ بدلے لیس ساتھ کیا معالمہ کریں گے؟ آج ہماری عز تیں بیامال ہوں گی، ہم سے یہ بدلے لیس صے ہی بدلے لیس میں کرے ہوں کرنے بدلے جہاں کی میں گے۔

اس وقت مکہ کی کا فرعورتیں پریشان تھیں معلوم نہیں جارے ساتھ کیا ہے گا؟

ہمارے خاوندوں کے ساتھ۔ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہے گا؟ یہ مسلمان آج ای

شہر میں فاتح بن کرآ رہے ہیں جہاں ہم نے ان پرظلم کی حدیں تو ژوری تھیں۔ جہاں ہم

نے ان کو کمزور مجھ کراس قدرظلم کی بچکی میں پیسا تھا کہ ان کا ایک ایک بندہ زخموں ک

وجہ سے بلہا اضمتا تھا۔ وہی آج فاتح بن کرآ رہے ہیں۔ چنا نچہ وہ رات مکہ کے لوگوں
پر عجیب تھی۔

مسلمان مکہ میں واخل ہوئے تو نبی علیہ انتہاں سے آھے ہیں۔ جب آپ کا انتہا مکہ میں واخل ہور ہے تھے تو آپ کا انتہا کی کا سرمبارک جھکا ہوا ہے۔ واخل ہور ہے تھے تو سواری کی محردن کے ساتھ آپ کی پیٹانی لگ رہی ہے اور آپ اللہ کے حضور شکر محرز ارین کرجا رہے ہیں اور فرمارہے ہیں۔ ((الْحَمْدُ لِلْهِ وَحُدَةُ نَصَرَ عَيْدَةُ وَهَزَمَ الاَحْزَابَ وَحُدَةً)) "اس ايك الله كاتعريف ہے جس نے اپنے بندے كى مدد كى اور ايك نے سب جماعتوں كو تكست دى"

چنانچا پہیبشان سے کمہیں وافل ہوئے۔ عاجزی ہے۔ آکھوں ہیں شکر
کے آنبول جیں۔ اے اللہ یہ وہی کعبہ ہے جہاں سے لوگوں نے جھے نکال دیا
تفا۔ جھے وہاں رہنے کی اجازت نہتی۔ آج تو واپس جھے کس شان کے ساتھ لا رہا
ہے؟ جس تیری نعتول کا شکرا واکرتا ہوں۔ چنانچہ سلمان جب داخل ہوئے تو کہ کے
لوگ جیران تھے، پیونیس آج ہمارے ساتھ کیا ہے گا؟ رات ہوئی سارا ون گزرگیا
مسلمان عمرہ کے اشرمشغول ہیں۔ کوئی طواف میں مشغول ہے، کوئی عبادت میں
مشغول ہے۔ لوگوں نے کہامکن ہے یہ جنگی چال ہو کہ رات کے منتظر ہوں۔ جب
رات کا اندھیرا ہوگا تو یہ ہمارے تو جوانوں کے گلوں پر تلواریں چلا کیں ہے۔ پھر
ہماری بیٹیوں کی عز تیں لوئی جا کیں گی۔ معلوم نیس کیا کہ ام چچگا؟ نیندیں اڑ چیس،
مماری بیٹیوں کی عز تیں لوئی جا کیں گی۔ معلوم نیس کیا کہ ام چچگا؟ نیندیں اڑ چیس،
کھانے کو بی نہیں جا ہتا ، کمہ کے ہر گھر میں پریشانی ہے۔

نی فائیلی کی او است اعلان ہو گیا جو مجدیں یا گھریں بیٹھارہ گاوہ امن میں ہے، جو ابوسفیان کے گھریں آ جائے وہ امن میں ہے۔ جو گھرسے با ہرند نکلے وہ کو یا امن میں ہے۔ جو گھرسے با ہرند نکلے وہ کو یا امن میں ہے۔ جو گھرسے با ہرند نکلے وہ کو یا امن میں ہے۔ کہ بیداو پر او پر کی با تیں ہول کہیں ایسا نہ ہو کہ بید دات کے منتظر ہوں اور دات کو یہ ہم سے اپنی و منتیوں کے بدلے لیس۔ چتا نچے دات آگئی اب مکہ کے لوگ انتظار میں ہیں اپنے درواز وں کی بدلے لیس۔ چتا نچے درواز وں کی شرف کے اس کی منتظر ہوں اور دان کی بیٹیوں کی مزوز وں کو تو رہے کا مرف نگا ہیں ایسے درواز وں کو تو رہے کا مرف نگا ہیں ایسے درواز وں کو تو رہے کا مرب کو تو رہے کا مرب کو تو رہے کا کہ اور ان کی طرف آئیس رہا۔ مکہ کے لوگ ایک کرے گا۔ اور ان کی طرف آئیس رہا۔ مکہ کے لوگ ایک کے گا۔ اور ان کی طرف آئیس رہا۔ مکہ کے لوگ ایک

ایک کرکے باہر نکلے۔ایک دوسرے سے پوچھے ہیں کہ بیسلمان کہاں ہیں؟ کس نے

کہا کہ وہ تو بیت اللہ شریف کے اندر ہیں۔ چنا نچہ وہ آکر مکا توں کی چھتوں سے دیکھنے

لگ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی چر اسود کو بوسے دے کر رو رہا ہے ، کوئی متام

ایرا ہیم پہ تجدے ہیں رورہا ہے ، کوئی طواف کرتے ہوئے رورہا ہے ، کوئی نظل فما زیں

پڑھتے ہوئے رورہا ہے ، کوئی قرآن مجید پڑھ کر رورہا ہے۔ مسلمانوں پر بجیب کیفیت

متی وہ تو اللہ کے کھر ہے چھڑے ہوئے تھے، آج وہ اپندرب کومنا رہے تھے اس کا
شکراداکر رہے تھے۔ وہائے جمعی الی فتح کرنے والی آری نیس دیکھی ہوگی جواللہ کی

کہ کی عور تنس جیران جیں کہ ان مسلمانوں کوآج کیا ہواہے؟ کہآج بیاس طرح رور ہے جیں۔ تب ان کو پہنہ چلا کہ ان کے دلول میں اللہ کی محبت اتن ہے کہ انہوں نے اپنے مالک کے سامنے شکر کے آنسو بہائے ،اس کی عبادت کی اس کے سامنے اس کا شکرا داکیا۔

اس کے بعد جب آگلی مجے ہوئی تو سکہ کی عور نیس انتظار میں ہیں کہ معلوم نہیں اب جارے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ اب اللہ کے نبی کے پاس کا فرلوگ آئے ، انہوں نے کا قروں سے بوجھا: بتائ تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے گئے کہ ہم وہی کہتے ہیں جو یوسف ناپڑی کے بھائیوں نے کہا تھا۔

﴿ لَقُدُ الْمُ كَاللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴾ (اليوسف: ١١)

"واقع الله نے آپ کور جے دی ہم پر اور ہم غلطی پر ہتے۔ ہم نے آپ کے
ساتھ بہت زیاد تیاں کی''

اللہ کے مجوب نے فرمایا: جب تم نے اپنی غلطی کوتشلیم کرلیا تو اب میری بات بھی سن لو، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو پوسف مالیٹیا نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا:

#### ﴿ لَا تَثُويْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ﴾ " جا وَ آج مِن نِيْ مِن مِن تَنْهاري سب عَلَيْهِوں كومعاف كرويا"

ونیانے ایک عجیب منظرو یکھا۔ مکہ کی عورتیں پھوٹ پھوٹ کررو پڑیں ہم کیا معجمتی تعیس کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اور انہوں نے معانی کا فیصلہ کردیا۔ چنا نچہ لائن لگ می کلمہ پڑھنے والوں کی ۔انٹد کے محبوب نے ان کومعاف کر کے ان کے دل جیت ليے۔الله كے محبوب بيٹے ہوئے ہيں ،لوگ اسلام قبول كر كے مسلمانوں كے صف بيس شامل ہورہے ہیں۔اللد کے محبوب نے ہمیں بیسبق وے دیا کہ دیکھو!اس سے زیادہ سن کواذیتیں پیچے سکتی ہیں؟ جو جھے لوگوں نے پہنچائی تمریس نے لوگوں کو معان کر دیا۔اس کے بدلے بیں اللہ نے لوگوں کو اسلام کی تعت بھی دی اور اس کے بدلے اللہ نے مسلمانوں کوعز تیں بھی دیں۔حدیث یاک میں آتا ہے: جوانسان اللہ کے لیے کسی کومعاف کرویتا ہے،اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ہمارے آپس کے زیادہ جھکڑے صرف ای وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کی بات برواشت نہیں کرسکتے ، کسی کی کوتا ہی برداشت نہیں کرسکتے ، ہمیں جا ہے کہ ہم اللہ کے ليے اس كومعاف كرديا كريں تا كه اسكے بدلے اللہ تعالى ہمارى كوتا ہيوں كومعاف كر دے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو اس سے بہت بڑھ کے مثالیں پیش کردیں۔

## دلول كى كشتى الٹ گئى:

ابراہیم بن ادھم میں ہوئے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ایک مرتبہ بیٹے ہوئے تھے کہ قریب سے ایک مرتبہ بیٹے ہوئے تھے کہ قریب سے ایک نوجوانوں کی جماعت گزری وہ کہیں دریا میں جاکر کچنک منانا چاہجے تھے۔انہوں نے ایک بوی کشتی بک کروائی ہوئی تھی۔ چنانچہ جب وہ گزرنے گئے تو انہوں نے کہا: اس بوڑھے کو بھی ساتھ لے لوے ہم اس کے ساتھ نداق کرتے رہیں

کے اور اس طرح ہمارا وفتت خوش کپیوں میں گزرے گا۔ چنانچہان میں سے ایک نے ان کو باز وں سے پکڑلیا۔حضرت ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہاں پہنچے۔جب وہ محشتی میں بیٹھ مجھے تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خوب ہنسی غداق کرنا شروع کر دیا جتی کہان میں سے ایک اٹھ کرآیا۔جب کوئی لطیفہ سناتا تو ان میں سے جواچھا لطیفہ ہوتا لوگ اس وفت حضرت کے سر پرتھپٹر مارتے اور وہ آپس میں بینتے تھپٹران کے سر پر ملکتے رہے اور حصرت خاموش بیٹے رہے ۔ لوگ بار باران کوتھپٹر مار رہے ہیں، پریٹان کررہے ہیں،ان کو ذلیل کررہے ہیں مگرا براہیم بن ادھم میشد کی رضا كيلي خاموش بينه موس بين كافي در كزر كي ، انهول في ايك ولى الله ك ساتھ برتمیزی کی ۔ جب اس طرح برتمیزی کی جائے ،اس کے دل کو ایذاء کہ بھائی جائے تو الله رب العزت كوجلال آتا ہے۔ چنانچہ الله رب العزت نے ابراہیم بن ادھم میشاہ کے دل میں الہام فرمایا۔اے میرے ابراہیم! بیلوگ تیرے اتنے ناقدرے ،اندھے تیرے ساتھ بیہ معاملہ کررہے ہیں ، اگر تو دعا مائے تو میں کشتی الث دول ، تا کہ ان سب كوغرق كرديا جائے - جب بيالهام مواتو ابراجيم بن ادهم ميناليا نے فورا ہاتھ الثمائے اور دعا ما تکنے کئے:اےاللہ! جب آپ کھھالٹنا ہی جا ہتے ہیں تو اس کشتی کو نہ الشے بلکہ ان نوجوانوں کے دلوں کی کشتی الث دیجئے۔ تا کہ بیابھی تیرے نیک اور برگزیده بندوں میں شار ہو جائیں ۔ چنانجیران کی دعا قبول ہوئی اور کشتی میں جتنے لوگ تنے ان سب کواللہ رب العزت نے اپنے اولیاءاللہ میں شامل فر مالیا ۔ تو دیکھیے ۔اللہ والوں نے کس طرح لوگوں کومعاف کر دیا اور اس کے بدلے اللہ رب العزت ان کو کیسی کیسی تعتیں عطا فر مائیں ؟انسان جب سی کی فلطی کومعاف کر دیے تو اس کے بدلے اللہ رب العزب اس کی عزیت ہیں اضافہ فرما دیتے ہیں۔

## ( تواضع اختیار کرنے کی نضیلت

اورتيسرى بات ارشادفر ماكى:

## ((مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهِ))

''جواللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ نتعالیٰ اسے بلند فرماتے ہیں''
اور جو بندہ اللہ رب العزت کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ نتعالیٰ اس کے بدلے اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں اور اس کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔
بدلے اس کی عزت میں اضافہ فرمادیتے ہیں اور اس کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔
تواضع کہتے ہیں: اپنے آپ کوچھوٹا سجھنا اور دوسروں کو اپنے سے افضل اور بہتر سجھنا،
پیمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔

چنانچ جس نے اللہ رب العزب کے لیے تو اضع اختیار کی اللہ تعالیٰ ایسے انہاں کو ہندیاں عطافر ماتا ہے۔ اور جسے اللہ رب العزب بلندی عطافر ماتا ہے۔ اور جسے اللہ دب العزب بلندی عطافر ماتا ہے اس کی عزب کو پھرکو کی روک نہیں سکتا ۔ لوگ جتنی مرضی کوششیں کریں ، اس انسان کو بینچ گرانے کی اس کی عزب گھٹانے کی جسے اللہ دب العزب عزبت عزبتوں کے فیصلے و بے دے پھرکوئی آدی اس کی عزب گھٹانے کی جسے اللہ دب العزب عزبت عزبتوں کے فیصلے و بے دے پھرکوئی آدی اس کی و نیا ہے اندر ذیل نہیں کرسکتا۔

## عزتوں کے فیصلے:

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ انسان ونیا میں جھوٹی عزین ڈھویڈ تا پھرتا ہے۔
عورتیں بھی ہیں شایدہم فلال کپڑے پہن لیس گی تو ہماری بدی عزیہ ہوگی، زیور
پہن لیس گی تو بدی عزیہ ہوگی، اچھا مکان ہوگا تو بدی عزیہ ہوگی، اچھی گاڑی ہوگہ تو
بدی عزیہ ہوگی۔ ان چیز وں سے عزین نہیں ملتی ۔عزیہ تو نیکو کاری سے ملتی ہے،
پر ہیز گاری سے ملتی ہے، عیادت سے ملتی ہے۔ جس نے اپنے پر وردگار کے سامنے
عزیہ پالی، پھر اللہ رہ العزیہ اس کو دنیا ہیں عزیمیں ویتا ہے۔ اس کے لیے عزیوں کا

فیصلے ہو جاتے ہیں ، بلکہ اللہ رب العزت اس کو بلندیاں عطا فرہا تا ہے۔ یہ دین وہ لنہت ہے جس رعمل کرنے کی وجہ سے انسان کوعزت کی ۔ صحابہ کرام ٹڑاڈڈ کا کر ندگی کو ویکھیں! اولیا ء اللہ کی زند کی وہ کی وہ کے سے انسان کوعزت کی سرح انہوں نے دین پرعمل کیا ۔ حق کی ان کے درواز ہے پروفت کے وجیر لگا دیاں کے درواز ہے پروفت کے وجیر لگا دیاں کوعز تیں عطا دیا ہے ان کوعز تیں عطا فرہا کیں ۔ فرہا کیں ۔

اگر جمیں اس حدیث پاک کی نتیوں ہا توں پڑل کی توفیق نعیب ہوجائے تو بیٹی بات ہے کہ جماری زندگی نیکی پر گزرے گی۔ جمیں جا ہیے کہ ہم نبی طائی ہے اس فرمان کو این زندگی میں لاگوکرنے کی کوشش کریں۔ تا کہ انشد ب العزت جمیں عز تیں وے۔

دین بر مل کیسے ہوسکتا ہے:

آب دین پڑھل کیسے ہوسکا ہے؟ اس کے لیے پہلے علم پڑھنا اور اس پڑل کرنا۔
علم پڑھنا سب سے پہلا قدم ہے اور پھرعلم پڑھل کرنا دوسرا قدم ہے۔ اس کے لیے
عام طور پر بچیوں کوقر آن مجید کی تغییر پڑھا نا، حدیث پاک پڑھا نا، تاکہ بچیوں کو دین کا
پند چل سکے اور وہ اپنی زندگی دین کے مطابق گزار سکیں۔ تو اس کے لیے عام طور
پراداروں میں بھی کورس کروائے جاتے ہیں۔

## غنیمت مجھزندگی کی بہار:

الله تعالى قرآن مجيد ميں ارشا دفر ماتے ہيں۔

﴿ وَ أَمَّا مَنُ شَاكَ مَعَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَارَّتُ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُولِي ﴾ (النِّرِعات: ٣٠-٣١)

"اورجوكونى البيغرب كسامن كمر اجون سے در ااور اس في اب آب

کوخواہشات نفسانی میں پڑنے سے بچالیا اللہ نتعالیٰ اس انسان کو جنت ماویٰ عطافر مائیں سے''

د نیا کے اندراگر انسان نیکی کے نیج بوئے گا تواسے آخرت میں نیکی ملے گی اور اگر گھنا ہوں کے کانٹے بینج گا تو آخرت میں اسکو کا نیٹے ملیں تھے۔

.....دنیا میں اگر کوئی انسان کیکر کا درخت یوئے تو اس کے اوپر سیب نہیں گئتے ادراگر کوئی سیب کا درخت بوئے تو وہ بھی کیکر کا درخت نہیں بن سکتا۔ و نیا میں جو پہلے یویا جا تا ہے و بی انسان کو کچل ملتا ہے۔

آج آئی زیرگی کے دفت کوئنیمت سیجھتے ہوئے تیکیوں کے نیج پولیس۔ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کر لیس ،اپنے نامہُ اعمال میں ہم نیکیوں کو اکٹھا کر لیس یوبہ کے ذریعے سے گناہ اپنے پروردگار سے بخشوالیس۔

نوبه کا دروازه کب بند ہوتا ہے؟

الله رب العزت نے توبد کے دروازے کو کھلا رکھا۔ دو کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں توبہ کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔

ایک توبیانسان پرموت کی کیفیت طاری ہوجائے اوراس کا سانس ا کھڑجائے ، سانس کے اکھڑجانے برتو بہ کا درواز ہ بند کردیا جاتا ہے۔

دوسرا پھر قیامت کے نزدیک جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ توبہ کے دردازے کو بند کردیں سے اس سے پہلے چوانسان اپنی زیر کی بیں کے۔اس سے پہلے پہلے جوانسان اپنی زیر کی بیس کے تو بہر لیتا ہے ماللہ دب العزب العزب اس کے گنا ہوں کومعا ف فرمادیتے ہیں۔

رب كريم كي حيابت:

احادیث میں اس کے کتنے ایسے واقعات ہیں جن کو پڑھ کر انسان جیران ہوتا

ہے۔رب کریم چاہتے ہیں میرے ہندے اپنے گنا ہوں سے معافی مائٹیں ، بیل ان کے گنا ہوں کو معاف کر دوں۔اللہ رب العزت کر اور کے گنا ہوں کو معاف کر دوں۔اللہ رب العزت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔اگر ستر ما دُں کی محبت کو جمع کریں تو اللہ دب العزت کو اس ہے جمعی زیادہ اپنے پیندوں سے بھی تا ہے۔

#### گنا ہوں کو دھونے کا وقت:

آپ ماں کی مثال کو د کیے لیجیے۔اس کواسینے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ایک ماں ہے اس کے بیٹے نے کوئی غلطی کرلی۔اب بیٹا سامنے آسمیا اس نے معافی مانگ نی ماں معاف کر دیتی ہے۔ ماں کا دل بہت دکھا ہوا ہے ، وہ بہت ناراض ہے ، بیٹا آحمیا،اس نے آکر یا وَل بَکِرْ لیے، مال معاف کرویتی ہے۔اگر مال اور زیادہ دکھی تھی اور اس نے بیدوعدہ کیا تھا کہ میں بیٹے کومعا نے نہیں کروں گی ، یہی بیٹا اگر احساس كرليتا ہے، مال كے سامنے آجاتا ہے اور مال كے سامنے آكر معافى ما تكتا ہے۔ مال ا تكاركررى ہے، بينا معافى ما تكتاہے.. مال ا تكاركرتى ہے، كہتى ہے: بچھے نہيں معاف كرول كى ، أ ، بى بچەرو براتا ہے اس كا ايك أنسوكرتا ہے، مال كے ووآنسوكرجاتے ہیں۔ ماں اپنے بچے کوروتانہیں و کھے علق۔ مال جتنا سخت دل کر چکی تھی واب جیٹے کے آ نسوؤں کوکون دیکھے؟ آخراس کے ول میں ممتا کی محبت ہے، وہ مال ہے، وہ اپنے بیٹے کوروتا نونبیں و کیوسکتی ۔ بیٹے کی آئے ہے آنسونکلاءاس نے مال سے معافی مانگی، ماں سب باتیں بھول جاتی ہے اور کہتی ہے: میرا بیٹا تو رونہیں !وہ اس بیٹے کے آنسو یو نچھنے لگ جاتی ہے۔ کہتی ہے: میں تختبے روتانہیں دیکیے عتی ، جامیں نے تختبے معاف کر ر پایہ تو جس ماں سے ول میں اولا د کی اتنی محبت ہوالیں ستر ماؤں کی محبت کو جع کریں الله رب العزت كوبند سے اس سے بھى زيادہ محبت ہے۔

البذاجب کوئی بندہ اللہ تعالی کے سامنے دائن پھیلا کر بیٹھتا ہے اور معانی ما تکا
ہوت اللہ رب العزب معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر بندے کے اور بزے گناہ تنے وہ
این ول میں شرمندہ ہوتا ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر اور بزے گناہ تنے بندہ
اگر آنسوؤں کے ساتھ رو پڑتا ہے ، اللہ کے سامنے معافی ما تک لیتا ہے ، عہد کر لیتا
ہے ، رب کریم امیری فلطیوں کو معاف فرما! آئندہ میں نیکوکاری کی زندگی گزارون
گا۔ اس بندے کی آٹھوں ہے آنسونطت ہیں ، نیخ بیس گرتے بلکداس کے نامدا عمال
کے گنا ہوں کو دھوتے چلے جاتے ہیں ۔ آج وقت ہے اپنے گنا ہوں کو آنسوؤں سے
دھولیجے الیانہ ہویے گنا ہوں کے انبارا کشھے ہوتے چلے جائیں اور قیامت کے دن کی
شرمندگی اٹھانی پڑھائے۔

رب کریم نے وعدے فرما لیے۔ میرا بندہ معانی مائنے گاتو میں اس بندے کو معافی دے ووں گا ،اگر چاہوں گاتو اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ان محفلوں میں اسپنے گناہوں کو یا دکر کے رب کریم صحافی ما تک لیجیے۔ وہ رب کریم چاہتا ہے میرے بندے اپنے گناہوں سے معافی ما تک لیجیے۔ وہ رب کریم چاہتا ہے میرے بندے اپنے گناہوں سے معافی ما تک لیجیے۔ وہ رب کریم چاہتا ہے میرے بندے اپنے گناہوں سے معافی ما تک کیے۔

﴿ قُلُ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ السَّرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيْعًا ﴾ (الزمر:٣٠)

"مفرما دیجیے: اے میرے بندو! جنہوں نے گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں برظلم کرلیا ہتم اللہ کی رجمت سے ناامیدنہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ تمام کناہوں کومعاف سرنے وال ہے'

اے پروردگار! قربان جائیں تیری رحمت پر آب اسے محبوب کو تھم دے دہیں ہیں میرے بندوائم میری رحمت سے نا امید ندہوتا۔ جسبتم معانی مانگو سے ۔ . .

(C 4,11,24 )(3,53,53,53)(3,53,53)(3,53,54)

تہارے گناہوں کو معاف کردوں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی ہاتھیں مدد
تاکہ رسید کریم ہمارے گناہوں کو معاف کردے اور آئندہ ہمارے ساتھ اپنی مدد
شاملِ حال قرما دے۔ ہمیں برائی ہے بچا کرنیکی کمانے والا بنائے۔ ہمیں ایمانی
قرآنی اور اسلامی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمادے۔ جس رہیکریم نے دنیا
میں ہمیں رزق دیا ،عزتیں دیں بصحت دی ، وہ رب کریم ہمیں آخرت کی منزلوں میں
ہمی آسانی کے ساتھ کا میاب و کا مران فرما دے۔

ہاری آج کی محفل میں جو دعا کمیں یا تکی جا تئیں گی ، الند نتعالی ان کو قیول فریا کر دنیا د آخرت میں ہاری سعادت کا فیصلہ قرمادے (آمین)

وَ أَجِرُدُعُوٰنَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ







# هما شرت کے سنہری اصول معاشرت کے سنہری اصول

الْحَمُدُ لِلهِ وَكَفَىٰ وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَغَىٰ امَّا بَعْدُا فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيْمِ ( بسمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْمِ ( اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْم ﴿ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامِ ﴾ ( العران: ١٩)

وقال تعالىٰ في معامر أحر

﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَا مَعُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَلُ وَ وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَلُ وَكَا ﴾ (مريم: ٩١)

وَ قَالَ الرَّسُولُ النَّبُطَالُهُ

(﴿ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَالِهِ وَ يَهِمَ ﴾) سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ۞ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۞ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ۞

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَوِيناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَوِيناً مُحَمَّدٍ وَيَارِكُ وَسَلِّمْ

دلوں کوجوڑنے والی چیز:

الله رب العزت نے اس کا نکات میں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کسی نہ کسی تغیری چیز کو بنایا ہے۔ مثال کے طور پر دوا پیٹوں کو جوڑنا ہوتو الله رب العزت نے اس کیا ہے سینٹ کو بنایا ۔ اس کے ذریعے دوا پیٹوں کو جب آپ جوڑ دیں مجے تو اینٹیں کیک جان ہوجا کیں گی ۔ لیکن اگر آپ کا غذ کے دو کلڑوں کو جوڑنا چاہیں تو سینٹ کا م نہیں آئے گا ، گلوکا م آئے گی ۔ آپ گلوکوا پلائی کریں تو کا غذ کے دو کلڑے ۔ کیجان ہوجا کیں سے نے۔ اگر آپ کپڑے کے دو کلڑوں کو جوڑنا ہوتو وہاں گلومجی کا م نہیں آئے گی ، سینٹ

ہمی کا م نہیں آئے گا ،اس کے لیے اللہ رب العزت نے سوئی دھاگے کو بنادیا ۔اس
کے استعالٰ ہے وہ ووکر نے بیجان ہوجا ئیں گے۔اگر ککڑی کے دوکلز وں کو جوڑتا ہوتو نہ سوئی دھاگہ کام آئے گا ، نہ گلوکام آئے گی اور نہ سیمنٹ کام آئے گا۔ وہاں پر آپ کیل شوفک دیں تو لکڑی کے دوکلز سے بیجان ہوجا کیں گے۔اگر لوہ ہے ووکلز وں کو جوڑتا ہوتو اس کے لیے کیل اور سیمنٹ کام نہیں آئے گا بلکہ اس کے جوڑنے کے لیے اللہ نے ویلڈ تک بنا دی۔ آپ ویلڈ تک کے ذریعے لوہ سے دوکلز وں کو یک جان بنا تھے ہیں۔ تو ذبین میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسا توں کے دو دلوں کو جان بنا تھے ہیں۔ تو ذبین میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسا توں کے دو دلوں کو جوڑتا ہوتو اس کا میں ایک میاں ہے جوڑتا ہوتو اس کے دو دلوں کو جوڑتا ہوتو اس کا میں ایک سام ہے ؟ جو اس جوڑتا ہوتو اس کے دائل ہے ۔ اس چیز کا نام ہے ؟ دو سیال میں گانے جو اس چیز کا نام ہے ؟ دو سیال میں ایک میں اللہ میں اللہ میں اللہ تو اس کو اتا را بی اس لیے کہ جو اس پر عمل کرے گا ان کے دلوں میں آئے ہیں ، اور تحبیب میں گانے جو آئی میں بیدا ہوجا کیں گی ۔ چنا نچے قرآئی میں میں اللہ درب العزب ارشاہ فرماتے ہیں ، اسلام ، سور اللہ میں اللہ میں اللہ درب العزب الرشاہ فرماتے ہیں ، اسر میں ایک را سے میں ایک رہیں ہو اللہ میں گا ۔ چنا نچے قرآئی میں میں اللہ درب العزب ارشاہ فرماتے ہیں ، اسر میں بیدا ہوجا کیں گی ۔ چنا نچے قرآئی میں میں انگر درب العزب ارشاہ فرماتے ہیں ، اسر میں ایک رہیں بیدا ہوجا کیں گائے گیا۔

﴿ لَوُ أَنْفَعْتَ مَا فِي الْكَرْضِ جَمِيْعًا - مَا أَلَفْتَ يَيْنَ قُلُوْيِهِمْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ الَّفَ يَيْنَهُمْ ﴾ (الانفال:٣٢)

''اگرآپ زمین کے سارے خزانوں کوخرچ کردیتے تو آپ ان لوگوں کے دلوں میں الفتیں پیدائییں کر سکتے متھے۔ بیتو اللہ نے دلوں میں محبت ڈال دی سے ''

تو دین محبوں کو پیدا کرتا ہے ، دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ للذا جوشف بھی دین پرعمل کرنے والا ہوگا۔ آپ خور کریں اس کو ہر دومرے دیندار کے ساتھ ایک فطری محبت ہوگی۔ اگر کہیں کی اور کوتا ہی نظر آئے تو آپ فوراً سمجھ بیجے کے عمل میں کہیں نہ کہیں کوتا ہی موجود ہے ۔اگر دین پرعمل ہوتا تو دلوں میں الفتیں ہوتیں ، ہمدردی ہوتی۔ چٹانچے بیددین اسلام محبیتیں پیدا کرنے والا دین ہے۔ قرآن مجیدیش اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

﴿ إِنَّ الَّذِيثَنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخُتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحُمُنُ وَدُّا ﴾ (مريم: ٩٧)

'' ہے شک وہ لوگ جوا بمان لائے اگر وہ نیک اعمال کریں سے تو اللہ رب العزب ان کے دلوں میں تحبیتیں بھر دیں ہے۔''

ابين او پرخير كوعالب كرنے كاتكم:

الله رب العزت نے فرشتوں کونور سے پیدا کیا ، جنوں کو الله رب العزت نے گئے سے پیدا کیا اور انسان کو الله رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا ۔ اب جوفرشتے ہیں وہ سرایا خیر ہیں ، جوشیطان ہے وہ سرایا شر ہے اور جوخیرا ورشر دونوں کا مجموعہ ہو وہ حضرت انسان ہے ۔ ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے ، شربھی ہے ۔ لیکن تھم سے ملا:
میر سے بندو! تم اپنے او پر خیر کو عالب کر واور اپنے شر سے لوگوں کو بچا ؤ ۔ چنا نچا انسان کو جیسا ماحول ملتا ہے وہ ویسا بن جا تا ہے ۔ دنیا کے نیک ترین انسان کو بھی برا ماحول مل جائے تو سخور نے کے چائس موجو وہیں ۔ اگر دنیا کے بیرترین انسان کو نیک ماحول مل جائے تو سخور نے کے چائس موجو وہیں ۔ اگر دنیا کے بدترین انسان کو نیک ماحول مل جائے تو سخور نے کے چائس موجو وہیں ۔ شریعت نے کہا: اچھا انسان وہ ہے جس کے اوپر خیر غالب ہو ۔ چنا نچہ شریعت نے ایک تھب رول (بنیا دی اصول ) بتا دیا وہ وہیا ؟ میا \* میا \*

((تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ)) "ووسر بلوكول كوتم البيخ شريس بجاءً"

#### مسلمان كى تعريف:

چنانچہ حضور نبی کریم مظافیہ نے مسلمان کی جو Defination (تعربیف) کی۔ وہ بیتھی ۔''مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے ووسرے مسلمان سلامتی ہیں ہوں۔''

(﴿ ٱلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِمِ)

نہ زبان سے ان کو کوئی تکلیف پنچے ،نہ ہاتھ سے (فعل کے) کوئی تکلیف پنچے ،نہ ہاتھ سے (فعل کے) کوئی تکلیف پنچے۔گویاز بان اور ہاتھ دونوں سے ہم دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچا کیں ۔اگر ادر سے اندر میصفت موجود ہے تو ہم مسلمان میں ورندتو ہم مسلمان کی تعریف پر ہی یورانیس از تے۔

## زبان کو ہاتھ سے مقدم کرنے کی حکمت:

اس میں شریعت نے زبان کا تذکرہ پہلے اور ہاتھ کا تذکرہ بعد میں کیا کہ جس کی ا نان سے اور ہاتھوں سے دوسرے محفوظ رہیں۔

اس کی بنیادی وجہ رہے کہ ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے مواقع کم ہوتے ہیں اور زبان سے تکلیف پہنچانے کے مواقع زیادہ ہیں۔ایک لفظ ہی بولنا ہوتا ہے ایسالفظ بولا کہ اسکلے کا دل ہی ٹوٹ گیااس کے تن بدن میں آگ لگ گئے۔

ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے تو طافت در ہونا ضروری ہے کیکن زبان سے
تکلیف تو کمزور بھی پہنچاسکتا ۔ کوئی طعنہ وے دیایا کوئی الیں بات کردی کہ اس کے دل
میں غم چھا گیا۔ پھر ہروفت تو انسان دوسرے کو ہاتھ سے تکلیف نہیں دے سکتا۔ لیکن
زبان کی تکلیف تو جب چا ہے پہنچا سکتا ہے۔ اس کے لیے قریب ہونا بھی ضروری نہیں
ہے۔ ہاتھ سے تکلیف وین ہے تو جس کو دین ہے وہ پاس ہوگا تو تکلیف دیں گے۔

کیکن زبان سے تکلیف دینے کے لیے تو پاس ہونا ضروری نہیں کی محفل میں بات کر دی فون پہ بات کر دی اسکلے نے جب سنا تو اس کا دل برا ہو گیا کہ دیکھواس نے میرے متعلق کیا (Comments) کلمات کڑھکا دیئے۔

چنانچہ ہاتھ سے انسان دوسرے کو جوزخم لگا تا ہے وہ پھر بھی بھر جاتے ہیں۔لیکن جوزخم زبان ہے لگتے ہیں وہ نہیں بھرا کرتے۔ ۔۔۔

ضرب المثل ہے:

''ہاتھ کا زخم بھرجا تا ہے لیکن زبان کا لگا زخم بھی نہیں بھرتا'' جیشہ تا زہ رہتا ہے۔اس لیے نبی علیظ فیا ان نے زبان کا تذکرہ پہلے فرمایا اور ہاتھ کا تذکرہ بعدیش فرمایا۔ارشا دفر مایا:مسلمان وہ ہے:

''جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔'' ووسرے مسلمان سلامتی میں ہوں ، ان کی جان محفوظ ان کا مال محفوظ ان کی عزت آبرومحفوظ ہو۔ایبافض مسلمان کہلانے کا حق دار ہے۔اس پرمسلمان کی تعریف پوری آتی ہے۔

## انسان، جانوروں ہے بھی بدتر کیسے؟

اگرہم غور کریں تو ہم آج اس ہیں بہت آھے نکل بیکے ہیں۔ کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ والے بھائی کو دکھ دے دیتے ہیں ، پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ والے بھائی کو دکھ دے دیتے ہیں ، پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں۔اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔اس لیے تو کہا حمیا کہ ایسا بندہ جانور ول سے بھی برتر ہوتا ہے۔کیوں؟علانے اس کی وجہ کھی کہ جانوروں ہے ہیں۔ کہ جانوروں ہے ہیں۔

ایک بکری، گائے بھینس۔ بیا پی ضرورت کے لیے بھی دوسرے کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ بھینس کواگر پیاس تکی ہوگی تو یہ بیں ہوگا کہ دہ اپنے ساتھ والی بھینس کوککر مارنی شروع کردے گی۔اگراس کو پیاس لگی ہے تو بھی کھڑی ہے آگر بھوک لگی ہے تو بھی کھڑی ہے۔ بیجا نوروں کی سب سے اعلیٰ قتم ہے۔

ایک ان کی دوسری قتم ہے جیسے شیر ، چیتا دغیرہ ۔ان کواگرا پی صنرورت ہوتو پھر دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں ۔شیر کو بھوک کی ہوگی تو دوسرے جانور کو مار کھائے گاجب پیٹ بھرا ہوگا تو پرواہ ہی نہیں ہوگی۔

ہم نے ایک مرتبہ ایک جنگل سے گزرتے ہوئے شیر کے بالکل چھسات میٹر پر
ایک امپالا دیکھا۔ ہرن کو کھڑا دیکھا تو ہوی جیرت ہوئی ،میر ب ذہن میں تو کوئی اور
تصورتھا۔ ہیں نے گائیڈ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ امپالا اتنا قریب ہے اور شیر جاگ
بھی رہا اور اسے کہہ پھوئییں رہا۔ اس نے کہا کہ اس نے پہلے شکار کیا ، اب اس کا پیٹ
مجرا ہے ، جب تک اسے بھوک نہیں گے گی ہے کی کو پھوئییں کے گا۔ چنا نچے شیر کا جب
پیٹ بھرا ہوتو اس کے پیٹ پر اگر چوہا بھی ناچنا پھر سے تو وہ چوہے کو بھی پھوئیں کہتا۔
ہیے اور وں کی دوسری تم ہے

اور جانوروں کی ایک تیسری قتم ہے۔ سانپ اور پچھو ہیں، ان کا کام ہوتا ہے دوسرے کو تکلیف پہنچا تا اور ان کا اپنا فا کدہ بھی کوئی ٹہیں ہوتا۔ مثلاً پچھو جو کا شاہے تو کون کی اس کی بھوک اتر جاتی ہے؟ کون کی اس کی بیاس بچھتی ہے؟ ٹہیں، عادت ہے کا فئے کی۔ لابندا آپ بچھو کو دیکھیں لکڑی کے پاس ہوگا تو اسے ڈ ٹک لگائے گا، ویوار کے باس ہوگا تو اسے ڈ ٹک لگائے گا، ویوار کے پاس ہے تو اس کو ڈ ٹک ضرور کے پاس ہے تو اس کو ڈ ٹک ضرور مارے گا۔ کی باس ہے تو اس کو ڈ ٹک خاب ہوا کہ میں جیز اس کے پاس ہے تو اس کو ڈ ٹک خاب دور مارے گا۔ کی دم پر آپ ہا تھا کہ تمہارا سروار کون ہے؟ اس نے کہا جناب جس کی دم پر آپ ہا تھا رکھیں سے وہی آپ کو جواب دے گا۔ تو انسان جب اخلاتی طور پر سے تو وہ اس قتم کا جا تو رہن جا تا ہے۔

و وسرے کو تکلیف پہنچا تا ہے اور الٹا اس کے اوپر خوشیاں منا تاہے۔مثال کے

طور پر: آپ نے عورتوں سے سنا ہوگا کہ بیں نے بھی ایسی بات کی کہ گھر جا کر جلتی رہی ہوگی۔اب خوش ہور ہی ہے کہ میں ایسی بات کرآئی کہ وہ گھر جا کر جلتی رہی ہوگی۔ تو ہم دوسروں کو دکھ وے کر اس پر الٹا خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر کہا گیا۔

اچھاانسان وہ ہے جواپیے شرسے دوسروں کو بچائے۔

این جان کا صدقه:

چتانچه نی منطالتا نے ارشا دفر مایا:

((فَكِأَنَّهَا صَدَّقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَغْسِكَ))

" نیکی ہے کہتم دوسرے کواپی شرسے بچاتے ہو"

جواپے شرسے دوسروں کو بچاتا ہے وہ اس کی اپنی جان کی طرف سے ایک معدقہ ہے۔ دیکھیں: اگر کوئی شخص کچھ کہنا چاہتا ہے کسی دوسرے کواور وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو ایس کے ایک روک لیتا ہے تو ایس نے جوابیے آپ کو روک لیتا ہے تو ایس نے جوابیے آپ کو محد کیا تا ہے تا ہے گا۔ اس نے جوابی آپ کھے کیا؟ مولڈ کیا تو بیاک بات کی علامت ہے کہ اس نے مجاہدہ کیا۔ حالا تکہ اس نے مجھے کیا؟ مہیں۔ کیا حسن ہے دین اسلام کا!

کیا خوبصورتی ہے اس شریعت کی اسبحان اللہ!اب کسی کو تکلیف نہ پہنچا نا کتنا آسان کام ہے۔نہ وفت خرج ہوتا ہے، نہ مال خرج ہوتا ہے، نہ محنت خرچ کرنی پردتی ہے۔ بس ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچا کیں شریعت نے اس کو بھی تواب کہا، فرمایا:

(( فَاِتُّهَا صَدَقَةٌ عَلَى نَفْسِكَ))

"ميتههاري جانول ڪ طرف سے ايک صدقہ ہے"

اب جنب شریعت نے بیہ بات کہدوی تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے انسان بن کر زندگی گزاریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہم سے کسی کو د کھ نہ پہنچے۔ ہروفت میہ چیز ہارے دل میں ہونی جاہیے کہ مسلمان کی Basic Definition (بنیادی تعریف) جسے نی علیہ المالیا ہے۔ تعریف ) جسے نی علیہ المالیا ہے۔

ہمیں او نچ مضامین سوچنے کی بجائے اپنی بنیاد کود کھنا چاہے۔ اور بیداییا کام
ہمیں او نچ مضامین سوچنے کی بجائے اپنی بنیاد کود کھنا چاہے۔ اور بیدائیا کام
ہرتا کا کا ہمارے رویے کا ساتھ والوں پراثر ہوتا ہے۔ اگر ہم خوش اخلاق بن کر رہیں
گو ہمارے ساتھ والوں پراس کا اثر ہوگا۔ ہم سویٹ بن کر رہیں گے قوساتھ والے
ہمارے ساتھ رہنا، بولنا پہند کریں گے، ان کوراحت ہوگی، تو ہم اللہ کے بندوں کے
لیے راحت جان بنیں۔ وبال جان نہ بنیں۔ شرقو ہر بندے کے اندر ہے، ہی جوشر کی
لیں، نہ خصہ میں آئیں، یہ بندے کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ پھے کہنے کو جی چاہتا
لیس، نہ خصہ میں آئیں، یہ بندے کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ پھے کہنے کو جی چاہتا
ہے، گر پہت ہے کہاس بات کوس کراس کا دل دیکھ گا۔ ہم اس بات کو نہ کریں۔
ہیا۔ اب قررااس کی مثالیں ہم و کھتے چلے جائیں:

#### اولادكاروبيه:

ہم کھریں زندگی گزارتے ہیں۔ پچے والدین کو تک کرتے ہیں ، مال ہاپ کا ول دکھاتے ہیں ، مال ہاپ کا ول دکھاتے ہیں۔ اب مال ہاپ کتا خرچ کرتے ہیں؟ ان کے لیے کماتے ہیں۔ پہلے ان کو کھلاتے ہیں بعد میں خود پہنے ہیں ، پہلے انہیں بلاتے ہیں بعد میں خود پہنے ہیں ، پہلے ان کو سلاتے ہیں بعد میں خود سوتے ہیں ۔ اور پچوں کا بید حال کہ باپ سے اس طرح نفرت کرتا ہے۔ کیونکہ ابو پڑھنے کے طرح نفرت کرتا ہے۔ کیونکہ ابو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں ۔ اب کیا ابو کا بیر مطالبہ کوئی باپ سے الاآپ کو اچھا انسان و یکھا چا ہے۔

یں، جب کوئی قلطی کرتے ہوتو ابوآپ کو بتاتے ہیں ، گائیڈ کرتے ہیں۔ اب تہارے
باپ سے زیادہ ہمدرو تہارا کون ہوسکتا ہے؟ تو جوان اس چیز کوئیس بچھتے ۔ کہتے ہیں:
امی ہمیں کھر سے لکلے نہیں دیتیں ۔ بھٹی !امی کی بید نہ دواری ہے، آپ جس عمر ہیں ہو
اس میں آپ کا باہر لگانا اور اس طرح دوستوں کے ساتھ ملنا، بیٹھنا ہے آپ کی زعدگی کو
مرباوکر کے رکھ دے گا۔ گر مال باپ بچوں کو جو بیر تربیت سکھاتے ہیں اس لیے ان کو
والدین اس جے نہیں گلتے ۔ان بچوں کو اس عمر میں پڑھنے کے سوا ہر چیز اچھی گئی
ہے۔ چنا نجوان کی زعدگی ہر باد ہوجاتی ہے۔

ی پورٹی کی بات ہوتی ہے۔ ماں کے کوئی کام کہاادھرسے سناادھرسے نکال دیا۔
الوی بات کو، بڑے ہمائی کی بات کو Ignore (نظرائداز) کردیا۔اولاد ماں باپ کو لئیف و بی ہے مالا تکہ ماں باپ کتی عبت سے اولا دکویا لئے ہیں۔ بھی والدین آکر کہتے ہیں: حضرت ادعا کریں ہے ہی ہیں، ہر پچدافلاطون بنا ہوا ہے۔ تو بچوں کو یہ بات سمجمائی پڑتی ہے کہ ماں باپ تہبار ہے من ہیں، ان کے حقوق ہیں، شریعت نے تو یہاں کہددیا کہ تہمارے لیے جنت مال کے قدموں کے پیچ ہے۔ شریعت نے تو یہاں کہددیا کہ تہمارے لیے جنت مال کے قدموں کے پیچ ہے۔ شریعت نے تو یہاں کے قدموں کے پیچ ہے۔ شریعت نے تو یہاں کی کہددیا: جو بھر والدین کے چہرے پر عقیدت اور عمیت کی ایک نظر ڈالی ہے لیے والدین کے چہرے پر عقیدت اور عمیت کی ایک نظر ڈالی ہے لیک کہددیا: جو بھر والدین کے چہرے پر عقیدت اور عمیت کی ایک نظر پر اللہ تعالی نج یا عمرے کا قواب عطا فرما دیتے ہیں۔ معابہ نتا گھڑا نے لیے چھا: اے اللہ کے تی ملی اللہ اگر کوئی بار بار دیکھے تو ؟ فرمایا: جنتی مرتبہ دیکھے گا اللہ رب العزت چاہیں گے تو ہر مرتبہا جروثو اب عطافر مادیں گے۔

جن کے چبرے کود کھنا اللہ نے عبادت بنادیا، آج تو جوان انہیں کا دل دکھاتے بیں۔ پڑھنے کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بہت پڑھ لیا ہے۔ رزلٹ ایما ہوتا ہے کہ اس مضمون میں بھی قبل ، اس میں دعا تیں ۔ جس اولاد کے لیے ون میں دعا تیں

کیں ارات میں دعا کیں ایس میں ، جب بیہ بحرتی ہے تو اس کاغم وہ کسی کہیں نہیں سکتے۔ سکتے۔

#### ماں کی مامتا:

نی علی المانی از از بس ایک و جوان محالی علقمہ رفائی ان کانام ہے۔ انہوں
نے کوئی بات کر دی کدان کی والدہ ان سے ناراض ہوگئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہوہ
بیار ہو مجھے اور ایسی کیفیت ہوئی کہ جان تکلی نہیں تھی۔ علامات ساری سامنے تھیں لیکن
اس جان کئی کے عالم میں جان نکل نہیں رہی ۔ تکلیف میں ہیں۔ نی علیہ المینی کو پہنہ
چلا۔ آپ حضرت بلال وائٹ کو اور دوسرے محابہ فٹائی کی ساتھ تحریف نے
گئے۔ آپ نے ان کی والدہ سے کہا: پہنہ چلا ہے کہ آپ ان سے نھا ہیں، آپ انہیں
معاف کردیں۔ وہ کہنے گئی: اے اللہ کے نی کاٹھی امیرا دل اتنا و کھا ہوا ہے میں اسے
معاف نہیں کرتی۔ نی علیہ انہیں اور اسے جہنم میں تو جانا ہی ہو کہنے کہ تو کیوں نہ اسے
لے کر آئی ای ان تو اسے معاف کرتی تہیں اور اسے جہنم میں تو جانا ہی ہو کہنے کہ تا ہیں ہو کہنے کہ تا ہیں ہوتا ہی ہوتا ہیں ہوتا ہیں۔ اسے
الے کر آئی ای ان تو اسے معاف کرتی تہیں اور اسے جہنم میں تو جانا ہی ہوتا ہی ہوتا ہیں۔ ا

اب صحابہ میں تھی کاڑیاں لینے کے لیے مصے تو ماں ہوتی تو ماں ہے اور اس نے بھی دیکھا کہ جی فائیل کی اس بیل اور لکڑیاں جمع کے کہا کہ جی فائیل کی فائیل کی اس میں اور لکڑیاں جمع کے دوارہ جبی تو کہنے گی: اے اللہ کے نبی کا لیکھی کے اسے محاف اللہ کے نبی کا لیکھی آ ہے اسے محاف کردو! ماں نے کہا اچھا میں نے اس نے کومعاف کردو! ماں نے کہا اچھا میں نے اس نے کومعاف کردو! ۔

جیسے بی ماں نے بیٹے کومعاف کر دیاءاس کی روح پرواز کر می ۔ نبی عَلَیْمَا اُمَا اُمَا نے فر مایا: اللہ نے بیچے کی سب غلطیوں کومعاف کر دیا۔

ہم اس ماں کے ساتھ Missbehave (غلط رویہ اختیار ) کرتے ہیں -ان

کی امیدوں پر ہم پورائیں اتر پاتے ،جنہوں نے ہمیں محبتیں دیں۔ہم ان کواس کے بدلے میں دکھ دیتے ہیں۔سوچنے کی بات ہے۔ ذرااور قریب سے دیکھیں۔

## بیوی کوز چ کرنے سے بچو:

شریعت نے میاں ہوی کاتعلق بہت قریب کا بتایا ہے۔میاں ہوی جوزیرگی کے ساتھی ہیں ،ایک دوسرے کومعمولی ہاتوں کی وجہ سے دکھ دیتے ہیں۔ چھوٹی مچھوٹی یا تیں جن کوانسان نظرا نداز کر دیتا ہے۔

مثلاً بیوی کوطعند دینا ۔ بعض خاوندوں کی بیعادت ہوتی ہے ، بھی کوئی بحول ہو
گی ، کوئی غلطی ہوگئی وہ بھی انسان ہے ، بس اس کی چھیڑ بنالی ۔ اس کوزچ کرنے کے
طعند دینا شروع کر دیے ، اسے دوسروں کے سامنے رسوا کیا ، اپنے آپ کو بروا دکھا نے
کے لیے کہ میر ابزارعب ہے ، ش نے اپنی بیوی کو کیسے سیدھا کر کے دکھا ہوا ہے ۔ ہر
ایک کی عزت نفس ہوتی ہے ، کی کورسوا تو نہیں کرنا چاہیے ، شریعت اس کی اجازت
نہیں دیتی ۔ لیک کئی بار ایسا ہوتا ہے ، ذراس بات پر یونا بند کر و بینا ۔ وہ بیچاری مناتی
پھر دہی ہے ، منتی کر رہی ہے ، کھانے پکا کے دکھ رہی ہے ، وہ کہتے ہیں : نہیں ۔ ہمارے
پھر دہی ہے ، نشی کا دل کتا دکھتا ہے ؟ ہم بھی اس کا اندازہ تو نہیں نگا سکتے ، بھی اوہ بھی
تو اللّٰہ کی بندی ہے۔

بسااوقات مردحفرات اپنے پیسے کو ہتھیار کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ اپنی بیوی کوسیدھا کرنے کے لیے، خریج میں تکلی کرتے ہیں، ایک ایک پیسے کو ترس رہی ہے۔ ہر ہر دفعہ اس کو ما نگنا پڑتا ہے۔ اب کہنے کو تو چھوٹی می بات ہے مگر اس طرح ڈاؤن ٹو ارتھ (زبین بوس) کر دینا کہ ضرورت کے لیے وہ خاوند کے ہی پاؤں پکڑے اور مانگنی پھرے، شریعت اس کی تو اجازت نہیں دیتی۔ ہاں بیفر مایا کہتم اپنی سہولت کے مطابق جتنی استعداد، طافت ہوتم اس کوخرج وسیتے رہو۔ بیرزق تمہیں سہولت کے مطابق جتنی استعداد، طافت ہوتم اس کوخرج وسیتے رہو۔ بیرزق تمہیں

بیوی بچوں کی وجہ سے تو ملاہے ، ہوسکتا ہے تہارے بیچے ند ہوتے تو تہہیں اتنارز ت بھی شداتا تو جن کی وجہ سے رزق ملاا نہی کوہم میک کررہے ہوتے ہیں۔

کئی مردنہ بیجی دیکھا کہ شادی کے بعد نوجوان اپنی ہوی کو اپنے مال باپ کا محتاج بنادیے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے مال باپ کے ساتھ یقیناً اس کو محبت کا تعلق رکھنا ہے کہ وہ گھر کی بنی ہے۔ مگر ذرائی بات پہیے فیعلد کر لیا کہ بیائی کرے گی ۔اورائی صاحبہ کیونکہ زندگی گزار پکی ہوتی ہیں وہ آنے والی بکی کوئن مرشدا تنا پریشان کرتی ہے۔ کئی مثالیں ایس ہمارے سامنے آئیں کہ گھر میں وہ بکی بہو قرت کا دروازہ نیس کھول کئی۔ اس پریین (یابندی) ہے۔

جب لاتی ہے تو ہزی محبوں کا اظہار کرکے لاتی ہے۔ اور جہاں وہ بچی گھر ش قدم رکھتی ہے۔ اس کے ماتھ ایک سرو جنگ شروع ہوجاتی ہے۔ تو ساس کو چاہیے کہ وہ بزی عمر کی ہے احساس کرے۔ اس کی بیٹی اگر کسی کے گھر جائے گی وہاں اگر اس کے ماتھ بیمعا ملہ کیا جائے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟

چنا نچ ہم نے ویکھا جو تورش اپنی بہوؤں کو گل کرتی ہیں وہ ساتھ اپنی بٹی کے لیے دعا کر واس کو سرال نے بڑا کے دعا کر واس کوسسرال نے بڑا کے دعا کر واس کوسسرال نے بڑا تھے کیا ہوا ہے۔جواس نے کسی کی بٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے دوسر سے بھی اس کی بٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے دوسر سے بھی اس کی بٹی کے ساتھ ویسا ہی کررہے ہوتے ہیں گر انسان اس پرخورٹیس کرتا۔ دیکھا ٹیس ہے کہ میں کرکیا رہا ہوں۔

کی نوجوان اپنی ہو یوں کو ذرا ذرای بات پرطلاق کی دھمکی دیے ہیں اوراس دھمکی کی عادت ہی بنا لیتے ہیں۔ ہوگ کے لیے سے Divorce (طلاق) کا لفظ کوئی جیوٹا سالفظ نہیں ہوتا۔ اس لفظ کوئن کے اس کے تن بدن میں آممک لگ جاتی ہے۔ اس کا اعتماد ختم ہوجا تا ہے۔ اس کو اپنا مستقبل بالکل ہوا میں نظر آتا ہے۔ ذرای بات پ مولی پیرانکا دینے ہیں اس کو۔شریعت نے بیٹبیں کہا کہتم ذرای بات پہالی دھمکیاں دیناشروع کردو۔اگرخورکریں تو مرد کتنے ہی معاملات میں اپنی بیو یوں کا دل دکھاتے ہیں۔

### بيويال الجصے يه بچيس:

اور کھے بیویاں بھی اس طرح کرتی ہیں۔ خادندان کی ہرمراد پوری کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، خوش اخلاقی سے رہتا ہے اور دہ خادند کی امیدوں پہ پانی پھیردین ہے۔ چاہے بچوں کی تربیت ہو گھر کا ماحول ہو یا کوئی اسی بات ہو۔ ذراسی بات پر الجھ پڑنا۔ تو ہم اگر اپنی ذاتی زندگی پرخور کریں تو آپ دیکھیں سے کہ ہم بہت چھوٹی چھوٹی بھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں۔ کہنے کو زندگی کے ساتھی ہیں گر ایک دوسرے کو دکھ پہنچا تے ہیں۔

#### ياولاوى كاطعنه:

بااوقات توالی بات پردل دکھاتے ہیں کہ دوسروں کے اختیار ہیں ہمی نہیں ہوتا۔ مثلاً ساس بہوکو طعنے دے رہی ہے کہ تیری ادلا دنیں ہوتی۔ اگراس کے بس ہیں ہوتا تو کیا وہ بے اولا در ہتی ؟ یا بہطعند دینا کہ تیرا بیٹانہیں ہوتا بیٹیاں ہوتی ہیں اگر کسی کے اختیار میں ہوتا تو شاید کوئی عورت بیٹی جفنے کی کوشش ہی نہ کرتی ۔ گرنہیں طعند دینا ہے۔ اس کا کیا کشرول ہے اس کے اوپر کہ بیٹی ہوتی ہے۔ کیا اس کے اختیار میں ہے۔ بلکہ کی مرتبہ خاوند ہی ہوکی کو کہتے ہیں کہ اگر اس مرتبہ بیٹی ہوئی تو تمہیں اپنے گھر ہے۔ بلکہ کی مرتبہ خاوند ہی ہوکی کو کہتے ہیں کہ اگر اس مرتبہ بیٹی ہوئی تو تمہیں اپنے گھر سے یہاں نہیں آتا۔ اب بتا وا کہنے کوہم کلہ کو ہیں اور اللہ کے مسلمان بندے کہلاتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کا انداز وٹیس ہے کہ ہم اپنے ساتھ والے کے داوں پر کیا کر دیتے ہیں۔

#### 

ہارے بزرگ اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ بہت حسنِ سلوک کی زندگی گزارتے تھے۔حسنِ معاشرت کی زندگی گزارتے تھے۔اللّٰدرب العزت نے قرآن مجید میں ارفٹادفر مایا:

#### ﴿وَ عَاشِرُو هُنَّ بِالْمُعْرُونِ ﴾

ومتم اپنی بیویوں کے ساتھ انجھی طرزے: ندگی گزارو"

آج آگرکوئی آئی بی صاحب سفارش کردیداس کا خیال رکھنا ۔ ہم بوے سید ھے ہو جائے ہی ہوں کے سید ھے ہو جائے ہیں۔ عورتوں کی سفارش اللہ رب العزت نے کی کراپٹی ناوی کے ساتھ اچھا سادک کرو۔ تو ہمیں تو کرنا جا ہے۔ ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ہمیں تو کرنا جا ہے۔

ا بن عباس والله في فرمات متصرود في شر الله رب العزب كى سفارش كو مانے گا قيامت كے دن الله رب العزت اس كے ساتھ بھى خير كامعا مله فرمائيں ہے۔

## خبرخوای بیمی ہے:

ایک بزرگ تھے۔ان کی بیوی زبان کی ذرا تیز تھی۔وہ اس کوطلاق نہیں دیتے ہے۔
تھے،کس نے پوچھ لیا کہ حضرت! جب آپ کے ساتھ بیا آئی بدتمیزی کر جاتی ہے تو آپ اس کوطلاق کیوں نہیں دے دیتے ۔ تو انہوں نے جیب جواب دیا ،فر مانے گھے:
کہ اس کی دوصور تیں ہیں۔ پہلی بیا کہ میں طلاق دوں گا تو پھر بیا ہے نکاح نہیں کر سکے گی ،اگر نکاح نہیں کر سکے گی تو از دواجی زندگی سے محروم زندگی گزارے گی ۔ گناہ کی مرتکب ہوگی تو بھی جہنم کمائے گی ۔ گناہ کی

دوسری صورت بیر که نکاح کرے گی۔اگر نکاح کرے گی تو جوعادت یہاں ہے بیرعادت وہاں بھی تو ہوگی بھر کسی اور مسلمان کو دکھ دیے گی۔ تو اس لیے میں اس کو طلاق نہیں ویتا، میں ہی اس کا دکھ برداشت کر لیتا ہوں کہ دوسرے کسی مسلمان کو دکھ دینے کے قابل ہی نہ ہو۔اتن مجیب اعلیٰ سوچ تھی ان حضرات کی۔ چنانچہا پی ہو یوں

کے ساتھ اعتصا خلاق والی زندگی کز ارو\_

## اخلاق نى مَا لَا لَيْهِ مِعَلَكُمْ كَى أَيِكِ جَعَلَك:

سیده عائش صدیقه فالها فرماتی ہیں: نی علیہ المالی نیزی کی نماز پر سخی تھی، میں لیٹی ہوئی تھی۔ نی علیہ المی ہوئی تھی۔ نی علیہ استہ سے اسٹے اور دب یا وں جلتے ہوئے ہا ہر نکلے ۔ بین جوتے نہیں پہنے ۔ میری آ تکو کھل گئی۔ میں نے کہا: اے اللہ کے مجبوب ملائی ۔ میں نے کہا: اے اللہ کے مجبوب ملائی ایپ جوتے پہنے بغیر جارہ ہیں، کیوں؟ فرمایا۔ عائشہ میں نے جوتے اس لیٹی کے میرے جوتوں کی آواز سے تہاری نیند میں خلل نے آجائے۔ یہ نی مالیہ کے میرے جوتوں کی آواز سے تہاری نیند میں خلل نے آجائے۔ یہ نی مالیہ کے میرے جوتوں کی آواز سے تہاری نیند میں خلل نے آجائے۔ یہ نی مالیہ کے میرے جوتوں کی میارک زندگی گزارتے۔

## بوى كادل جيننے كى كوشش كريں:

علانے لکھاہے کہ ایک شخص کی بیدی سے کوئی نقصان ہوگیا۔ وہ چا ہتا تو اسے سرا دیتا لیکن اس نے بیٹ سوس کیا کہ بیوی کو واقعی اپنی غلطی کا احساس ہور ہا ہے کہ میں کوئی غلطی کا احساس ہور ہا ہے کہ میں کوئی غلطی کا حاس ہور ہا ہے کہ میں معاف کر دیا۔ پھر حصہ کے بعدیہ نوجوان خود فوت ہوا تو کسی کو خواب میں نظر آیا۔ اس معاف کر دیا۔ پھر حصہ کے بعدیہ نوجوان خود فوت ہوا تو کسی کو خواب میں نظر آیا۔ اس نے کہا: (پوچھا) سنا کو: آگے کیا معاملہ بنا؟ کہنے لگا اللہ رب العزت کے حضور پیشی موئی ۔ اللہ رب العزت نے خرمایا: تو نے فلال موقع پر اپنی بیوی کو میری بندی ہو کہ معاف کر دیا تھا میں آئے کہتے اپنا بندہ ہم کھر کر معاف کرتا ہوں۔ تو ہم اپنے گمر والوں معاف کر دیا تھا میں آئے گئے اپنا بندہ ہم کھر کر معاف کرتا ہوں۔ تو ہم اپنے گمر والوں کے ساتھوالی بیار ومجت کی زعر گی گڑ ادیں اور ان کو اپنے شرسے بچا کیں کہان کا دل کے کہ میرا خاد تدا تھا چھا ہے ، اتنا نائس ہے کہ ایسا انسان و نیا میں شاید نہ ہو۔ جب بیوی کے دل میں بیا حر ام ہوگا تو پھر وہ کیوں نہیں خدمت کرے گی ؟ اور کیوں نہیں آپ کی بات کو پورا کرے گی ؟ تو اپنی شخصیت کی عظمت کے ساتھواٹی بیوی کا دل

(Jordon 1888 8 (220) 8 8 8 ( 18 )

جيتنے کی کوشش سيجھے۔

قطع کلامی ہے بچیں:

ذرا اور قریب جاہیے ۔ کئی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ ذرا سی ہات پہ آپس میں بولناختم ، دو بھائیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بولناختم ، ذراغور کریں تو بھائیوں کا آپس میں عجیب رشتہ ہوتا ہے۔

بها تيون كامقام قرآن كي تظريس:

ذرا توجفر ماسية كا :قرآ ل عظيم الثان سنيه :

ا المنظم فرمایا: ﴿ الله تعالیٰ نے نبوت سے سرفران فرمایا اور تھم فرمایا: ﴿ وَالله قَوْمَ وَالله وَ مُعْمَ وَمَا الله وَ وَعَمُ وَمَا الله وَ وَعَمُ وَمَا الله وَ وَعَمُ وَمَا الله وَ وَعَمُ وَالله وَ وَعَمُ وَالله وَ وَعَمْ وَالله وَ وَمَا الله وَ وَمَا الله وَ وَمَا الله وَالله وَلّه وَالله وَال

توانبوں نے محسوں کیا کہ بی فرعون کی طرف جار ہاہوں ، بیں اکیلا ہوں جھے تو سمی نہ کسی معاون کی ضرورت نے ۔ توانیس اپنے معاونت کے لیے کون یا دآیا؟ حورت اللہ کے لیے صدری و یکسر لی آمری وا حیل عقد مقامین لیسائی یکفتھوا قول کے (طہ: ۱۵۔ ۱۸)

دین کا بوجھ افغائے کے لیے کس پرنظر پڑی؟ بھائی پرنظر پڑی -

.....وسرى مثال قرآن مجيد يس =:

تیامت کا دن ہوگا انسان پریشان ہوگا ۔ گناہ زیادہ نیکی کم ہوگی ۔ جاہے گا کہ مجھے کہیں ہے کوئی نیکی مل جائے۔قرآن نے کہا۔

﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَدُومُ مِنْ اَخِيبُ ﴾ ''اس دن بھائی ہمائی سے بھائے گا'' بھائی کا تذکرہ پہلے ہے کہ بیاسینے بھائی کی طرف رجوع کریں۔ نویدہ ہوشتہ ہے کہ بندے کی نظر سب سے پہلے اس پر پڑتی ہے اور ہم اس رشتہ کو معمولی بات پر تو ژوسیتے ہیں۔ بولنا بند ہوجا تاہے۔

## يرد وسيول كے حقوق:

محمرے ذرا آمے چلیں تو پڑوی آجاتے ہیں۔ شریعت نے پڑوی کے حقوق پر انتخاز ور دیا کہ تی علیہ النا النا النا کہ تی علیہ النا النا النا کہ تی علیہ النا کہ تی علیہ النا کہ مرتبہ میرے پاس آئے کہ جھے شک ہونے لگا کہیں بندے کے مرنے کے بعد پڑوی کو اس کی ورافت میں نہ شامل کرلیا جائے۔ اتنا پڑوی کے حقوق کی شریعت نے تلقین کی اس کی ورافت میں نہ شامل کرلیا جائے۔ اتنا پڑوی کے حقوق کی شریعت نے تلقین کی اور ہم انہی پڑوسیوں کود کھ ویتے ہیں اور انہیں کے ساتھ لڑا ئیاں جھڑے ہوتے ہیں اور انہیں کے ساتھ لڑا ئیاں جھڑے ہوتے ہیں اور انہیں کے ساتھ لڑا ئیاں جھڑے ہوتے ہیں اور انہیں کے ساتھ لڑا ئیاں جھڑے کے ہوتے

۔۔۔۔ حدیث پاک کامنہوم ہے کہ ایک آ دمی عبادت گزارتھا۔ مگر وہ پڑوسیوں کا دل دکھا تا تھا تو اس کو چہنم میں بھیجا جائے گا اور ایک آ دمی جو گئی گارخطا کارتھا محر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمادیں ہے۔
 فرمادیں ہے۔۔

 بیار تھااگر تونے اس کی طبع پری کی ہوتی تو ایسا ہی تھا جیسے تونے میری طبع پری کی۔ تب پہتہ چلے گا اللہ رب العزت کے ہاں پڑوی کا کیا مقام ہے؟ اس لیے جب ہم سیج معنوں میں مسلمان بتھ اور حقوق کا لحاظ کرتے تھے تو ہمارے پڑوی ہمارے ساتھ رہنا اپنی خوش نصیبی سیجھتے تھے۔ اپنی خوش نصیبی سیجھتے تھے۔

#### ىماتختو ب كےساتھ برتا ؤ:

ہم دفتر کے کام کرتے ہیں۔ فیکٹر ہوں کے کام کرتے ہیں۔ کنتے لوگ ہوتے
ہیں جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں۔ ہماراان کے ساتھ برتاؤ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا
ہے اصلاح کی خاطر کوئی بات کرنا۔ وہ تو اگر کسی کو بری بھی گئے تو بھی کرنی جا ہے۔
کیونکہ اصلاح کے لیے کررہے ہیں ،اس کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا ہی ہے گند
نکا لئے کیلئے ڈاکٹر آپریشن کرویتے ہیں۔ ان کوتو براکوئی نہیں کہتا۔ بلکہ صحت یا نے کے
بعد سب اے فرشی سلام کہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کوخواہ تو اہ وکھ دے
وینا شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔

ني اكرم النيكاكا اخرى بيغام:

"اسيخ مأتختول كے حقوق كاخيال ركھنا"

یوں مجھیں نی علیہ اللہ ایک علیہ اللہ ایک اور تعلیمات کا بیے نیجوڑ ہے۔جوآخری لفظوں میں نبی علیہ اللہ انسانیت کو دے دیے۔وہ بید کہ اپنے ماتخوں کا خیال رکھنا۔ ہمارے ماتخوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کیے ان کے ساتھ ،ہم مل کرریخ ہیں؟ اللہ اکبرکیبر آ

نی ماییدا کس کے وکیل بنیں گے؟

نی عَلِیْلِیَّالٰہُ نے ایک بات ارشاد فرمائی۔حدیث پاک میں ہے ذرا دل کے کانوں سے سننے دانی بات ہے۔فرمایا:

‹‹اللَّا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ اِنْتَغَسَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِطِيْبِ نَفْسِهِ أَنَا حَجِيبُهُ )›

''جواَ ہے ماتخت پراس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے بیاس کی خوشی کے بغیر اس سے پچھے لے تو میں قیامت کے دن اس ماتخت کا وکیل بنوں گااس کواس بندے سے حق دلوا ڈال گا''

حدیث پڑھتے ہیں تو دل کا پہنے لگ جاتا ہے۔اب اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت بیوی کے وکیل سے ہوئے ہول کہ بیتمہاری ما تحت تقی اورتم نے اس کورلایا۔ اوراس کے آنسوں بہتے تھے تہہیں اثر نہیں ہوتا تھا۔ نبی علیہ النظامی فرماتے ہیں : میں قیامت کے دن تہرارے ماتخوں کا وکیل بن جاؤں گا اور میں تم سے ان ماتخوں کو ان کو ان کا خوں کا در میں تم سے ان ماتخوں کو ان کا خوں کو کہ میری کا خوں کے کہ میری در سے کیس ۔

## ووسرون کی دل آزاری سے بچیں:

اس سے ذرا اور آھے چلیے ۔شریعت نے پیپیں کہا کہ بس مسلمانوں کی ول آزاری نہیں کرنی بلکہ فرمایا کہ انسانوں کی دل آزاری نہیں کرنی ۔ ہیومینٹی محرا وَعَدْ کے اویر ہم خواہ مخواہ کسی بندے کو کیوں تھے کریں ؟ کیوں کسی کا دل دکھا کیں ؟ چنانچہ: .... شریعت نے کہا کہ اگر ایک آ دی کا گھر ہے تو اس کے دروازے کے سامنے کا جو حصہ ہے اس کو صاف رکھنا صاحب مکان کی ذمہ داری ہے۔اب ویکھو! شریعت نے جس کو گھر کے سامنے کے باہر والے رائے کوصاف رکھنے کا تھم ویا وہ صاحب ا ہے کھر کوئی صاف نہیں رکھ یاتے ۔ شریعت کہتی ہے کہ کھر والے در وازے کے راستے کوبھی صاف رکھوکہ تمہارے کھرے سامنے سے گزرتے ہوئے کوئی سلپ ندہو، م المارند کھائے مکی کو تکلیف ندآ ہے۔ شریعت نے یہاں تک دوسروں کا خیال رکھا۔ .... شریعت نے کہا کہ جمرتم مسجد میں آؤتو پیاز کیے کھا کرنہ آؤکیوں؟ تمہارے منہ سے بوآئے گی اور دوسزے کو تکلیف پہنچے گی ۔ فر مایا کداگرتم مسجد میں آؤ تو اپنا بہترین نباس پہن کرآ و کہ اگر تم کام والے، کینے والے اور ڈیزل سکے کپڑے پہن ے آ و سے تو دوسروں کو تکلیف ہوگی۔

..... شریعت نے کہا کہ جس کو برص کے داغ ہوں وہ اگر تھر بیس نماز پڑھ لے گاتو اے باجماعت نماز ادا کرنے کا تواب مل جائے گا۔ کیونکہ بعض اوقات ووسر سے بند ہے کواس کا چہرہ (شکل) و کی کے کرطبی کراہت می ہوتی ہے۔ توجوشر بعت اس کو سے کہہ ر آئی ہے کہتم کمرنماز پڑھ لو کے تو تتہیں وہیں یا جماعت کا تواب ل جائے گا۔لوگوں کے سامنے مت آؤ۔اتی بھی میرے بندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔

اورآج کھے پڑھے ایم الیسی پاس ان کواپنے زکام کو Manage کرتائیں
آتا۔لوگوں کے درمیان پیٹھ کراپی تاک کومان کرتے ہیں۔اب دوسر الوگوں کو
کیا Feel (محسول) ہورہا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی خیال ہی نہیں کیا۔ کیا
ہم جمل سے چندقدم ایک طرف نہیں ہوسکتے ؟ وہاں جا کے کھائی کرلیں ،اپنے زکام کو
وہاں جا کرماف کرلیں۔ائی اعلی تعلیم نے ہمیں کیا سمجھایا،اس نے کیا قائدہ پہنچایا؟
اس کوتھوڑ ااور پھیلا کیس تو سحان اللہ۔

ایسے پراہلم کیوں ہوتے ہیں؟اس لیے کہ ہم دوسروں کی رعایت ہیں کرتے۔
ہم نے دیکھا کہ بھا فک کے اوپر جہاں ٹر یفک رکی ہوئی ہے، ایک ایم ایس پاس
اور ڈیل ایم اے کا بی کے پروفیسر تھے۔اب وہ گاڑی چلا کے آرہے ہیں اور جہاں
اگل لین رکی ہوئی ہے، وہاں سے انہوں نے گاڑی ہٹائی اور دوسری آنے والی لائن
شیں گاڑی سیدھی جا کے لگا دی۔اب آگر بھا لک کھلے گا تو سامنے والی ٹر یفک کیے
جائے گی؟ ٹریفک بلاک ہو جائے گی اور ہم اس کو پرا ہمی تیس ہے۔ یہ تو ہمارے
پڑھے کھے لوگوں کا حال ہے اور ان پڑھوں کا تو اس بھی آئے ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ
بیٹ دوسروں کو دکھانا اور ان کو پریشان کرنا ہماری عادت بن چکی ہے اور ہم اس کے
بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ شریعت نے اس بات کی تعلیم دی کہ مؤمن دوسروں کو
اس نے شریعت نے اس بات کی تعلیم دی کہ مؤمن دوسروں کو
شریعت نے انسان تو کیا جا توروں کے حقوق کی رعایت کا بھی تھی دیا۔

ا کا برین امت میں جذبہ بمدردی:

منارے اکا برووس کے دکھ کا کتنا خیال کرتے تھے، اس کے بارے میں ذرو

چند باتنی آپ کی خدمت میں چیش کروی جائیں۔

## حضرت ابو بكرصد ابق والثينة كى جدروى:

سیدناعمرفاروق دافیئ سیدناصدیق اکبر دافیئ کو ملنے کے لیے آتے ہیں صدیق اکبر دافیئ کو ملنے کے لیے آتے ہیں صدیق اکبر دافیئ اس دان کے پاس کچھ لوگوں کے نام اکبر دافیئ اس دقت خلیفہ ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس کچھ لوگوں کے نام ککھے ہوئے ہیں کہ سے ہیوہ عورت ہے، بدایا بچ ہے، بد بینڈی کیپ ہے، اور ان کی خدمت کرتی ضروری ہے۔ جنہوں نے ان کی خدمت کا ذمہ لیا ہوا تھا آگے ان کے خدمت کا ذمہ لیا ہوا تھا آگے ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہے۔

کونکہ صدیق اکبر دالتی فرماتے تھے کہ جوفض دوسرے بخاج کی خدمت کرتا ہے وہ اپنے جسم کی محریاز کو قائل رہا ہوتا ہے۔ ہم تو آج کسی کی خدمت اپنے ذی ہی تہیں لیتے ۔ ماں کی بیس کرتے ، کسی اور کی کیا کرنی ؟ توسید ناحمر بڑاللئ نے و یکھا کہ ایک بیوہ عورت کا نام کھا ہوا ہے کہ اس کی خدمت کا کوئی کام ہے محرا کے جگہ خانی ہے ۔ انہوں نے اس کا نام ، ایڈرلیس نوٹ کرلیا۔ اسکے دن فجر کی نماز کے بعداس کے گھر کئے ۔ وستک وی عرض کی اماں! میں خدمت کے لیے آیا ہوں۔ کیا خدمت ہوتی کھر کئے ۔ وستک وی عرض کی اماں! میں خدمت کے لیے آیا ہوں۔ کیا خدمت ہوتی خصی ؟ اس کے گھر کے اندر جھاڑو لگا دینا ، برتن وجودینا یا باہر سے پائی بھر کے متلوں میں ڈال دینا۔ تاکہ اس بوڑھی عورت کو یا ہر نہ جانا پڑے ۔ اس بوڑھی عورت نے جواب دیا کوئی خدمت کرنے آتا ہے اور وہ سرارے کام کرکے جا چکا ہے۔ اب تو جباس کی ضرورت ہی ٹیس ہے۔ فرمانے گئے: ایجھا! اب میں فجر سے پہلے آجا دی

ا محلے دن عمر طالبہ فخر سے پہلے محے۔ جائے پھر دستک دی اور فر مایا کہ میں کام کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا جو آنے والا تھا بیتو کام کر کے جاچکا پھرانہوں نے اس برصیاسے پوچھاا ماں! وہ کون ہے؟ دہ کہنے کی مجھے تو اس کے نام کانہیں پینے میں نے تو برصیاسے پوچھاا ماں! وہ کون ہے؟ دہ کہنے کی مجھے تو اس کے نام کانہیں پینے میں نے تو اس کی شکل نہیں دیکھی۔وہ آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، میں پروہ کر لیتی ہوں،وہ یہ سارے کام کردیتا ہے۔ جب وہ جانے لگا ہے تو پھر دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے، میں باہر آجاتی ہوں۔ نہ جھے نام کا پہتہ، نہ اس کی شکل کا پہتہ ہے۔وہ بھی عمر بن خطاب تھے فرمانے گئے: اچھا!اب ایکلے دن انہوں نے تبجد کی نماز پڑھی اور جا کر داستے میں بیٹھ فرمانے گئے: اچھا!اب ایکلے دن انہوں نے تبجد کی نماز پڑھی اور جا کر داستے میں بیٹھ کے کہ میں بھی دیکھوں ناوہ کون ہے؟ جو رات کے اند جرے میں اس بردھیا کے کام کرکے جاتا ہے۔

انہوں نے دیکھا کہ جب چاروں طرف خاموثی تقی، سب لوگ ہوئے ہوئے سے، بالکل اندھیرا۔ اس وقت ایک آ دمی آہتہ آہتہ دیے پاؤں چانا ہوا، اس بوحیا کے مرکے قریب آ رہا ہے۔ تو جب وہ قریب آ یا تو عرفائنڈ نے فرمایا۔ من اُڈٹٹ تو کون ہے؟ تو جواب میں حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹٹ کی آ واز آئی کہ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق ڈاٹٹٹ کو کا واز آئی کہ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق ڈاٹٹٹ ہوں۔ امیر المومنین رات کے اس وقت میں اس بور حمی کی خدمت بکر صدیق ڈاٹٹٹ ہوں۔ اور دیکھا انہوں نے جوتے بھی ٹیس پہنے ہوئے ہیں تو بوجھا: امیر امؤمنین! کیا آپ نے باکہ جوتے بھی ٹیس پہنے ہوئے ہیں تو بوجھا: امیر امؤمنین! کیا آپ نے باکہ جوتے تو سے مگر چونکہ یہ بہنے یا جوتے سے بی نہیں؟ تو ابو بکر صدیق ڈاٹٹٹ نے کہا کہ جوتے تو سے مگر چونکہ یہ لوگوں کے سونے کا وقت ہے، اس لیے میں گھر جوتے اتار کے آیا کہ میرے جوتوں کی آبہٹ سے کی دوسرے مسلمان کی نینز نہ ٹر اب ہوجائے۔

## حضرت عمر فاروق والثين كي بمدردي:

حضرت عمر واللين كے فلام اسلم واللين كہتے ہیں كما طلاع ملى كما يك قا فلہ باہر سے
آيا ہے اور مدینے كے باہرانہوں نے فیے لگا لیے ہیں۔ تو عمر واللین كی خلافت كا وقت
تھا۔ انہوں نے جھے كہا: آؤاسلم! زراد كھے كے آئیں كہ وہ كس حال میں ہیں؟ كہتے
ہیں كہم وہاں مجے ، ديكھا كما يك عورت ہے، وہ آگ جلارى ہے اور اس نے ہنڈ يا

عبار می از الم مواہے، اس کو ہلا رہی ہے۔ اور اس کے دو نیج بھی روتے ہیں، کیمی روتے ہیں، کیمی وجے ایس کے اندر کچھ ڈالا ہوا ہے، اس کو ہلا رہی ہے۔ اور اس کے دو نیچ بھی روتے ہیں، کیمی چپ ہوجاتے ہیں۔ حضرت عمر النافظ محنے اور پوچھا تیرے بچوں کا کیا مسئلہ ہے؟ اس خیب ہوں عمرے نے کہا: بیس کیا بتاؤں؟ میں بیوہ مورت ہوں میرے پاس خربے کی تنگی ہے میرے نے کہا: بیس کیا بتاؤں؟ میں بیوہ مورت ہوں میرے پاس خربے کی تنگی ہے میرے

ئے کہا: ہیں کیا بتاؤں؟ میں ہوہ ورت ہوں میرسے یا م رسید ما کا ہے۔

ہاں ہو نہیں ہے کہ میں ان کو کھلاسکوں۔ میں نے لکڑیاں جوڑیں اور آگ جلا دی،

ہانی چو نصے پرچ مادیا ہے تا کہ بچے سوجا تمیں اور میری رات گزرجائے گی۔

ہانی چو نصے پرچ مادیا ہے تا کہ بچے سوجا تمیں اور میری رات گزرجائے گی۔

میں میں میں میں اللہ میں ا

حضرت عرباللفئ نے جب بیاتو اٹھے اور والی آئے۔ بیت المال سے ایک بوری آئے کی لی، پچھ کھی لیا اور اپنے غلام سے کھا: ان کومیری کمرید لا ودو۔ اس نے کیا: ان کومیری کمرید لا ودو۔ اس نے کیا: حضرت! میں ہوں جو سی خدمت کے لیے۔ فرمایا: اسلم قیامت کے ون میر الوجھ تو نہیں اٹھائے گا ، بھے ہی اٹھاٹا پڑے گا۔ بوری اپنے کندھے پر رکھی اور شہر کے باہر تک اس کو اٹھا کر لے کے آئے۔ اس عورت کے سامنے بوری رکھی اور کھا کہ بیشہد تک اس کو اٹھا کہ اور کھا کہ بیشہد بیت کہا نہاں، میں حلوہ سابنالیتی ہوں بھی ہوں کو کھلا وں گی۔ حضرت محر خلافی فرمانے کے اچھا میں آگے جلاتا ہوں۔

اسلم دالله کی کہتے ہیں کہ میں و کیے رہا تھا کہ کئر یوں میں سے وہواں اٹھ رہا تھا اور

آپ ڈاٹھ اس کو پھوکلیں مارر ہے تھے۔ یہ امیر المؤمنین پھوکلیں مارر ہیں ہیں۔ پھراس

بعد حلوہ سابن کیا میں نے کہا: امیر المؤمنین چلیں ہی خود تک کھالیں گے۔ فرمایا:

نہیں! ابھی میں نہیں جاتا ۔ پچوں نے کھاٹا کھا لیا، صیلے لگ گئے، ہنے لگ گئے۔

مرت عمر خالات ہینے و کیے رہے ہیں۔ جب اٹھ کر آنے گئے تو جھے کہنے لگے: اسلم!

تہمیں پہت ہے میں کیوں جیٹا رہا؟ وہ کہنے لگے کیوں بیٹھے رہے؟ فرمانے گئے میں

تہمیں پہت ہے میں کیوں جیٹا رہا؟ وہ کہنے گئے کیوں بیٹھے رہے؟ فرمانے گئے میں

نے ان بچوں کوا پی آنکھوں سے روئے ہوئے و کیکھا تھا۔ اب میں دن کوا پی آنکھوں

ہے بنتا ہواد کیکنا میا ہتا تھا۔

یے میں خطاب مان نیا تھا ہیں ۔ کیا ہم نے مجمعی سیسوجا ؟ کے فلاں بندہ ہماری تکلیف می<sup>عم</sup> بن خطاب میں تکافیز ہیں ۔ کیا ہم کی وجہ سے رور ہاہے ، کاش ہم اس کو ہنتا ہوا بھی دیکے لیں۔ رلانا تو ہمیں یا دہوتا ہے ہنسانا تو ہمیں یا دنیں ہوتا اور ہات کر وتو ہم سے پیژامسلمان شاید دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے آپ کوہم ایسا سجھتے ہیں۔

ميال اصغرسين ديوبندي مميله كي بمدردي:

ممکن ہے کہ کوئی صاحب بیر موجیس کہ وہ تو بردی ستیاں بھی اوران کے تو اخلاق بی ایسے بننے کہ اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہم آج کل کے لوگ ہیں ہم سے تو کوتا میاں ہوتی ہیں۔

قریب کے ذیائے میں حضرت مفتی شخیع میں مقام پاکتان گررے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ ش ایک مرتبا پنا کابرین میں سے میاں اصغر حمین ویو بندی میں اللہ کے پاس کہ ہیں ان کے پاس رہا فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کے پاس کھانا کھایا تو انہوں نے جھے آم بھی کھلائے۔ جب کھانا کھا پچے اور دسر خوان سمیٹے گئے تو میں نے کہا: حضرت! میں وسر خوان سمیٹ لیتا ہوں ۔ فرماتے ہیں: وہ جھے سے لیج تو جس نے کہا: حضرت! میں وسر خوان سمیٹ لیتا ہوں ۔ فرماتے ہیں: وہ جھے سے بوچے کے: کیا آپ کو دسر خوان سمیٹ اتا ہے؟ اب بدہ وضعیت تھے جومفتی بن مجھے تھے بھی کیا: تاہے؟ اب بدہ وضعیت تھے جومفتی بن مجھے تھے بھی کیا: تاہے؟ اب بدہ وضعیت تھے جومفتی بن مجھے تھے بھی کیا: تھی کے دسر خوان سمیٹ آتا ہے؟ میں دی کھی ۔ اب ایک بندہ جومفتی بن چکا ہے، وہ اس سے پوچھ وہیں کیا:

فربایا کہ ہاں آؤ! میں شہیں سکھا تا ہوں۔ یہ جوروٹی کے گلاے ہیں میں ان کو اکٹھا کرتا ہوں اور قلال جگہ پر ان کو ڈالٹا ہوں کوئکہ بلی اور اس قتم کے جا ندار اور پر چورا پر ندے بیروٹی کے گلاے بہاں سے اٹھا کر کھالیتے ہیں۔ اور دستر خوان کے اوپر چورا رہالکل چھوٹے فررات) ہوتا ہے۔ میں ان کو اکٹھا کرتا ہوں اور قلاں جگہ پر رہالکل چھوٹے فررات) ہوتا ہے۔ میں ان کو اکٹھا کرتا ہوں اور قلاں جگہ پر قال دیتا ہوں ، کیونکہ وہان چو نثیاں ہوتی ہیں۔ قریر کے کوڑے ان کو کھالیتے ہیں۔ وال دیتا ہوں ، کیونکہ وہاں جو نثیاں اور فلاں جگہ ڈھیر پر بڈیاں ڈالٹا ہوں۔ کیونکہ میں اور بڈیوں کو بیں اکٹھا کر لیتا ہوں اور فلاں جگہ ڈھیر پر بڈیاں ڈالٹا ہوں۔ کیونکہ میں

نے کی دفعہ کوں کو دیکھا کہ وہ وہاں سے ہڈیوں کو کھار ہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آم

ہے جھکے ہیں، ان کی تھلیوں کو میں فلاں جگہ ڈالوں کا کیونکہ مسلیاں خشک ہوجا کیں

گی تو محلے کے بیچ تھلیوں سے کھیلتے ہیں۔ اور یہ جو چھکے ہیں ان کو میں ایک جگہ نہیں

میائے کے بیچ جب ویکھیں ڈال ویٹا ہوں۔ اس لیے کہ اگر ایک جگہ پھینک دوں تو

ہمائے کے بیچ جب ویکھیں می تو سوچیں کے کہ کس نے آم کھائے ہیں۔ یہ غریب

اس مائے کے بیچ جب ویکھیں می تو سوچیں کے کہ کس نے آم کھائے ہیں۔ یہ غریب

اس مل کے ول میں صرب ہوتی ہے کہ ہمارے ابو کے پاس بھی استے پہنے ہوتے کہ وہ

آم لے آتا اور ہم کھاتے ۔ تو میں گلیوں میں چل کرایک ایک چھلکا ڈال جاتا ہوں اور

اس مل ح ان کو بھی رتا ہوں کہ کس کو پید ہی نہیں چال کہ کسی نے آم کھائے ہیں یا نہیں۔

اس مل ح ان کو بھی رتا ہوں کہ کسی کو پید ہی نہیں چال کہ کسی نے آم کھائے ہیں یا نہیں۔

ان کا دستر خوان سیٹنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا۔ اللہ ا کبرکیر آ

ان کے بارے بیں ہے آتا ہے کہ ایک مرتبہ عشاکی نماز پڑھ کر آرہے ہے۔
حضرت مفتی محی شقیع مرتبہ ساتھ تھے۔ ایک جگہ بیٹی کر انہوں نے جوتے اتا رویے اور
ہاتھ میں پکڑ کرتھوڑا سا آگے ہے ایا اور تھوڑی دور جا کر جوتے پہن لیے۔ انہوں نے
ہاتھ میں پکڑ کرتھوڑا سا آگے ہے ایا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیہ جو مکان ہے بیدا یک
جسم فروش عورت کا ہے جو کہ غیر فد ہب کی ہے۔ (دہ ایسا وقت تھاکہ سلمان ہندوسب
اکشے رہتے تھے، ایک محلے میں رہتے تھے) تو فرمانے گئے: جوائی میں اس کے پاس
بہت لوگ آتے تھے، اب عرف حل گئی ہے لوگوں کی آمداس کے پاس کم ہوگئی۔ جھے عشا
کے بعداس راستے سے گزرٹا پڑتا ہے۔ میں قریب آکر جوتے اس لیے اتا رویتا ہوں
کے بعداس راستے سے گزرٹا پڑتا ہے۔ میں قریب آکر جوتے اس لیے اتا رویتا ہوں
کی اس کے دل میں کہیں آس نہ گئے کہ شاید میراکوئی کسٹمرآ یا ہے۔ میں اس آس سے
بھی اس کو بیچا تا ہوں۔ میں نگھے پاؤں اس کے مکان کے قریب سے گزرتا ہوں اور
آگے جاکر جوتے پہن لیتا ہوں۔

## جانوروں سے ہدردی کی تعلیم:

ائدازہ لگائیں کہ اللہ والے ایک غیر مسلم جم فروش مورت کا بھی لحاظ کر لیتے ۔
ہے۔ ہم تو گھروں میں نمازی، نیک، پردہ وار بیو یوں اور بہنوں کا خیال نہیں رکھتے۔
شریعت نے کہا کہ اگرتم گھر میں جانور بھی پالتے ہوتو ان کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ چنا نچے حفرت تھا نوی مین اللہ نے ایک کتاب "بہار العلم" اللهی کہ اگر آپ نے جانور پالنے بیں تو ان جانوروں کے کیا حقوق ہیں؟ قربان جا کیں ہم ربعت کے حسن پر جس نے جانوروں کے حقوق کے بارے ہیں بھی ایک منتقل علم وے ویا۔ چنا نچہ حدیث پاک میں آتا ہے: اگر کوئی بندہ کسی جانور کو پالے مثل بلی، پرندہ وغیرہ اور اس کے جانور کو پالے مثل بلی، پرندہ وغیرہ اور اس کے جانور کو پالے مثل بلی، پرندہ وغیرہ اور اس کے جانور کو بالے مثل بلی، پرندہ وغیرہ اور اس کے جانور کو بالے مثل بلی، پرندہ وغیرہ اور اس کے جانور کو بالے مثل بلی، پرندہ وغیرہ اور اس کے جانور کو بالے مثل بلی، پرندہ وغیرہ اور اس کے جانور کو بالے مثل بی بین ہوگا۔ کہ ان

## حضرت تفانوی عیناید کی ہمدردی:

حضرت اقدس تفانوی محطیت بیل میری اہلیہ نے کہیں جانا تھا رشتہ داروں کے بال کی فنکشن جس ۔ اس نے گھر جس مغیاں پالی ہوئی تعیں تو وہ جھے بتا گئی کہ آپ نے ذرا مرغیوں کوفلاں وقت جس دانے ڈالنے بیں ۔ اور بیس نے اس کو کہددیا بہت اچھا۔ کیکن میرا چونکہ روز کا کام بیس تھا جھے بھول گیا۔ کہتے بیس کہ جس اس دوران تغییر بیان القرآن لکھ رہا تھا۔ میں روز انہ تغییر لکھتا تھا۔ اب جب بیل آفیر لکھتا تھا۔ اب جب بیل آفیر کھتے بیشا تو میرے ذہن بیل کوئی مضمون ہی جیس کہ کہا کہ کوئی نہ کوئی اللہ تو بہ کی اللہ تو بہ کی ۔ کہتے ہیں کہ جس کے گیا کہ کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی ۔ کہت بیس تھا۔ بیس تھا۔ میں بھی کہتیں قار ماہ بڑا سوچا ، بڑی اللہ تو بہ کی ۔ جب بیس نے بیٹھ کرسوچا تو یا د آبا کہا وجو مرغیوں کوتو صبح دانہ ڈالنا تھا اور دو بہر ہوگئی سے جب بیس نے بیٹھ کرسوچا تو یا د آبا کہا وجو مرغیوں کوتو صبح دانہ ڈالنا تھا اور دو بہر ہوگئی سے دسے بیس کے بیس کے فر رأ ہیں مصلے سے اٹھ کرآبا اور اپنی مرغیوں کو مشمول کو مسلم سے اٹھ کرآبا اور اپنی مرغیوں کو مشمول کی مرغیوں کو مسلم سے اٹھ کرآبا اور اپنی مرغیوں کو مسلم سے اٹھ کرآبا اور اپنی مرغیوں کو مشمول سے اٹھ کرآبا اور اپنی مرغیوں کو مشمول سے سے اٹھ کرآبا اور اپنی مرغیوں کو مسلم سے اٹھ کرآبا اور اپنی مرغیوں کو میں کو میاں کو میں کہتے ہیں کہ فور آئیں مصلے سے اٹھ کرآبا اور اپنی مرغیوں کو میں کو کھوں کو کھوں کو میں کو کھوں کو

S JANG P CO DE 38 38 38 38 9 PLEAR B

دانہ ڈالا جیسے ہی واپس جا کر جیٹھا فورآمیرے ذہن میں تغییر کےمضامین آنے شروع موصحے۔

ایک زانی عورت میں ہدردی:

مدیث پاک میں آتا ہے کہ تنی اسرائیل کی زائیہ مورت منی ۔اس نے ایک عدیث پاک میں آتا ہے کہ تنی اسرائیل کی زائیہ مورت منی ۔اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا یا تعاجس کی دجہ سے اللدرب العزت اس کی بخشش کردی۔

ایک محدث کی جمدردی:

ایک محدث کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے ۔وہ خواب میں کسی کونظر آئے۔ یو جمان بتا کہ تی کیا معاملہ بنا؟ کہنے مکے اللہ نے ایک ایسے عمل پر میری مغفرت فرما دی کہ جو مجھے یا دہی ہیں تھا۔ یو چھاو ہ کون ساعمل؟ اس نے کہا میں ایک وفعد ککھ رہا رفقاء میں نے جوٹی قلم پرسیابی نگائی کلینے سے لیے تو اس پر ایک می آ کر بیٹھ گئی تو میرے ذہن میں بیر خیال آیا کہ ہیں سیمنی پیاسی تو نہیں ۔ میں اینے قلم کواکیک سیکنڈ کے لیے روکا تو وہ تھی اڑھی۔اللہ رب العزت نے قرمایا تو نے میری ایک جملوق کی پیاس کا اتنا خیال رکھا۔جاجہنم کی پیاس سے بچھے آزاد کر دیا ہمی کی پیاس کا خیال رکھنے پر آگر مغفرت ہوتی ہے تو آگر کسی اللہ کے بندے اور بندی کا خیال رکھیں سے تو اللہ رب العزت کا جارے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا؟ اور آج ہم اس چیز كابالكل خيال بيس ركعت -الاماها الله للندااكر بم خيال ركيس كدبم ي كوتكليف شهینچتو بھارامعا شرہ بہشت کانمونہ بن جائے۔کیوں؟ بزرگوں نے ککھاہے'' پھتاں جا کہ آرا باشد مے را یا کے کار برال یاشد بہشت وہ جکہ ہے جہاں تکلیف ٹیس ہوگی کسی بندے کوکسی دوسرے سے کوئی

محلنهيس بوكار

وین اسلام تو ہمیں دنیا ہیں ایسی زندگی گڑ ارنے کی تعلیم ویتا ہے کہ ہمیں دنیا ہیں جنت کے مزیدے آ جا کمیں۔ کہنے والے نے کہا:۔۔

مسجد ڈھا وے مندر ڈھا وے ، ڈھا وے جو پکھ ڈھیندا اے پر کسے وا دل نہ ڈھاویں ، رب دلاں وج رہندا اے رب دلوں میں رہنا ہے اور ہم سب سے پہلاکام ہی بھی کرتے ہیں۔ تو دعاہے کہاللہ رب العزب ہمیں دوسروں کی دل آزاری سے نیجنے کی تو فیق عطافر مائے۔

#### حقوق معاف كروان كاطريقه:

ہمارے بزرگوں نے قرمایا کہ اگر ہم کسی کوخوشی نہیں دے سکتے تو کسی کو دکھ بھی نہ دیا کریں ،کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی نہ کیا کریں ۔کسی کے دل کو خوشی بھی نہ دیا کریں ۔ قیامت کے دن اس کا بھی خوش بھی نہیں کر سکتے تو اس کے دل کو دکھ بھی نہ دیا کریں ۔ قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا ۔ یا در کھیں ! آج زبان سے الفاظ کہد دینا بہت آسان ہے ،کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت جلال بیل ہوں گے ۔ انبیا بھی تقراتے ہوں گے اس وفت اگر اللہ رب العزت نے بولی گائی کی تقراتے ہوں گے اس وفت اگر اللہ رب العزت نے بوجھ لیا کہ بتا دیم نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا؟ فلاں کو دفت اگر اللہ رب العزت نے بچھ النان وہ ہے جو دنیا بیں اپنے معاملات کو سمیٹ مشکل بن جائے ۔ اس لیے اچھا انسان دہ ہے جو دنیا بیں اپنے معاملات کو سمیٹ لیے ۔ اس لیے اچھا انسان دہ ہے جو دنیا بیں اپنے معاملات کو سمیٹ لیے ۔ اس لیے اچھا انسان دہ ہے جو دنیا بیں اپنے معاملات کو سمیٹ لیے ۔ اس لیے اپھا انسان دہ ہے جو دنیا بیں اپنے معاملات کو سمیٹ

آج کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی فوت ہوجائے تو جنازے کے بعداس کے وارتوں میں سے کوئی کہتا ہے: او جی امیت ہے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہوتو وہ اس کو میں سے کوئی کہتا ہے: او جی امیت ہے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہوتی ہوئے معاف کردیں۔ بھی جس کی دل آزاری ہوئی ہوگی ، کیا وہ جنازہ پڑھئے آئے ہوئے ہوں میں سے ؟ کہلی بات تو یہی بتا کیں۔ اور اگر آئے بھی ہوں تو ایب جو اعلان ہور ہا

ہے تو اس نے زندگی میں معانی کیوں نہ ما تگ لی ۔ تو بجائے اس کے ہمار مرنے کے بعد اعلان ہو ، اس کا بہترین طریقہ سے سے کہ ہم خود ہی ووسرے سے معافی ما تگ لیں۔

چنانچہ شریعت نے اس کا اچھا طریقہ بتایا۔ اگر آپ کس سے ملیں تو آپ اسے
یوں کہیں کہ بھئی آپ کے میرے اوپر آپ کے بہت حقوق ہتنے۔ بیں کمزور ہوں،
حقوق پورے نہیں کرسکا ،کوئی کی بیشی ہوتو آپ معاف کر دیجیے۔ بیا دت بتالیں۔
حتیٰ کہ بیوی خاوند سے معافی ما تگ لے اور خاوند ہوی سے معافی ما تگ ۔ بھائی
بھائی سے معافی ما تگ لے ، دوست دوست سے معافی ما تگ لے۔

ہمارے ایک مہربان تھے۔ ماشاء اللہ ان کی عادت ہی ہی تھی۔ جب بھی کی سے ملتے تھے اپنی گفتگو کے آخر پر بہی کہتے تھے۔ آپ کے میرے اوپر بڑے حقوق سے بیس کمزور بندہ پورے نہ کرسکا جو بھی کی کوتا ہی رہ گئی ہوتو معاف کر دیتا۔ ہم بھی سبی کلمات کہد دیا کریں۔ اگر دوسرا بندہ مسکرا پڑایا کہد دیا کوئی بات نہیں تو اس کے سارے حقوق اس پر معاف ہو گئے۔ اتنا آسان کام ہے۔ ہم اس کو عادت بنا سکتے ہیں۔ اور ہم ہے جھیں کہ جن کے ہم نے دل دکھائے ہیں ان سے ہم ضرور ہی معافی ماگ لیس، ورنہ کل قیامت کے دن آگر کسی نے گریبان پکڑلیا تو پھر جواب دینا وہاں ماگ لیس، ورنہ کل قیامت کے دن آگر کسی نے گریبان پکڑلیا تو پھر جواب دینا وہاں مشکل ہوجائے گا۔ آج وقت ہے ہم اپنے آپ کو نبی علیہ گئا ہی اس تعلیم کے مطابق منے کی کوشش کر ہیں۔

میں اب بات کوسیٹتا ہوں۔ ذرا توجہ فرمائے گا۔ زمانۂ طالب علمی کی بات ہے۔ ایک دوست کلاس فیلو تھا۔ دیہات سے شہر میں سکول آتا تھا۔ بیہ وہ عمرتھی جس میں ہمیں کھے پینے ہیں تھا کہ دیہات کیسا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بیہ بھی انداز وہیں تھا کہ دیہات کیسا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بیہ بھی انداز وہیں تھا کہ گئی ہے یا درخت پرگئی ہے۔ تو ہم اس دوست سے بھی بھی دیہات کے گئی ہے۔ تو ہم اس دوست سے بھی بھی دیہات

وہاں پروہ ہمیں فصلیں و کھانے کے لیے لے کر لکلا ہم و بکےرہے ہتے ، بینکن كي لكتے بيں؟ مولياں كيكتى بيں؟ كاجرين كهان موتى بيں؟ استے بي بم نے ايك کھیت کے اندر کیا دیکھا کہ تو بر کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔اب وہ عمر ہی الیی تھی بیں نے اس ے بوجھا: بار بدانہوں نے کو براکھا کیا ہوا ہے، بیتو مند ہے جاست ہے، بیکوں اکٹھا کرکے رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا: کہ کھیت میں ملائیں مے۔ یہ مجھے اور بجیب بات م میں کہ ان کھیتوں میں تو سبریاں لگانی ہیں اور بیان کھیتوں میں کو ہر ڈانے گا ، مجھے بہت برالگا۔اس نے کہا: بدایک کسان ہے،اس کی افادیت اس سے یو چولو۔تو میں نے کسان سے جاکر ہوچھا :انکل بیر کوبر آپ کھیت میں ڈالنے ہیں ،اس ہیں تو Fertilizer (قدرتی کھاد) ہے۔ بیں جب اس کو کھیت میں ڈالتا ہوں تو اس کمیت کی سبزی کو نیوٹریشن اچھی ملتی ہے تو میری ان چیزوں کی کوالٹی اچھی ہوجاتی ہے، تمیث اچھا ہوجا تا ہے۔اس کا سائز بڑھ جا تا ہے۔خیراس عمر میں، بین اس بارے میں سمجھ تو ندسکا کہ وہ کیا کہ رہاہے؟ نیکن اب اِس عمر میں جب بھی میں اس بات کو سوچتا ہوں۔ تب بیہ بات سمجھ میں آتی ہے اور بیخیال دل میں آتا ہے، اے انسان! جے ہم یا خانہ کہتے ہیں ، گو ہر کہتے ہیں ، بد بودار پھھتے ہیں اس کوا گرکسی کھیت میں ڈال د با جائے تو وہ بھی اس کھیت کی سبزی کو فائندہ پہنچا دیتا ہے۔ اور ہم اگر انسان ہوکرا ہے

#### 

ساتھ دائے بندے کوفا کدہ نہ پہنچا سکیس تو بھرہم اس کو برا در گندسے بھی مسئے گزرے ہوئے ۔انتدرب العزب ہمیں مسئے معنوں میں ایک اچھا انسان بن کررہنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ اورہم نیت کرلیس کہ آج بعدہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا تا کہ قیامت کے دن ہمارا کوئی کر بیان نہ پکڑ پائے ۔اللہ تعالیٰ جوہم سے پہلے کوتا ہیاں ہو کمی ان کومعاف کر دے۔ اور آئندہ ایک اچھا انسان بن کر رہنے کی تو فیق مطافر مائے

وَ أَجِرُدُعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ







## وجو دِ بارى نعالى

الْمُعُدُّ لِلْهِ وَكُفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَغَیٰ آمَّا يَعُدُا فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ صِيسَمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ عَيْسَمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ فَالْحَمَّى عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ سُبْحَانَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ٥ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمَّى لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّينَا مُعَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّينَا مُعَمَّدٍ وَبَارِكَ وَسَلِّمُ

شك سے بينے كي تعليم:

آج کی اس محفل میں وجو دیاری تعالیٰ کے بارے میں چند یا تیں آپ کے گوش گرار کرنی ہیں۔ ایک صاحب کہدر ہے تھے کہ آج کل توجوا توں کا ذہن خراب کیا جارہا ہے ، یو بعور شی کا لجوں میں ان کو سائنس کی الیکی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ جن ہے وہ دین کے معالمے میں فک میں پڑ جاتے ہیں۔ بید فک انسان کے ایمان کو مناکع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ دب العزت نے جب فر مایا ذلک افسی آئے ہوئے ہی فرم مایا کہ گری ہے اللہ کا فیس۔ اب جس فرمایا لا دیا ہے گوئی اللہ تو ہی گرفر مایا کہ ہی گرفہ تا ہے ؟ اور کیا تیس ؟ وہ کیا عبادت کرے توجوان کے دل میں فک ہوکہ کی ہوتیں کیا ہے؟ اور کیا تیس ؟ وہ کیا عبادت کرے کا؟ وہ کیا اللہ تعالیٰ کی معرفت یا ہے گا؟

آئ كے زمانے كے دہر بے جونكہ پڑھے لكھے ہوئے كے با وجود دہر بے ہيں۔ اس ليے ان كى وجہ سے بہت فساد پھيلتا ہے۔ انہوں نے ايسے ايسے سوال تيار كيے ہوتے ہيں كہ عام تو جوانوں كے باس اس كا جواب ہيں ہوتا۔ جب دہ سوال ہو جستے بين تويد يَجَار كَنفِوز ( رِبِينَان ) موجات بين - بدايمان كامعامله ب- بمتنا بَغَة مِوكا اتنا الجما ب - وَراسا شك مِمِي ايمان ك اندر نساد ع وينا ب - اس لي ني عليه الصاوة والسلام نے جب دعا ما تى توشرك سے بہلے شك سے بجنے كى دعا ما تى -( اللّٰهُ مَدَّ إِلِيْ أَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّكِ وَ الشِّرْكِ وَالدِّهَاقِ وَالشِّعَاقِ وَ سُوءِ الْاَعْمَلَاقِ))

#### وہر يوں كولا جواب كرنے والے سوالات:

آج کل لوگ برے آرام سے فکل یس آجاتے ہیں۔ پہلے ذمانے یس جب لوگ دہر یہ کے موال پوچھے تھے تو ان کے جواب اس دور کے ذمانے کے مطابق سے آج چوکہ مائنس تحقیقات مائے آج کی ہیں اس لیے دو اپنی بات کو فاہت کرنے کے لیے مائنس کو بنیا د بناتے ہیں۔ ... آپ ایک کلت ذبین میں رکھ لیجے کہ جب کوئی بندھ آپ سے اللہ دب العزت کے وجو دکے بارے میں بات کرے تو سب سے مہل بات آپ یہ پہنچیں کہ یہ کا کتات کیے تی ؟ ڈر نے اور گھرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات آپ یہ پہنچیں کہ یہ کا کتات کیے تی ؟ ڈر نے اور گھرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ پہنچیں کہ یہ کا کتات کیے تی ؟ ڈر نے اور گھرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ پہنچیں کے بی کا کتات کیے تی ؟ تو چیے تی آپ سوال پہنچیں کے وجو اس ملے گا کہ مادہ تھا ، اچا تک ایک دھا کہ ہوا جس کو یہ سائنس کی زبان میں Theory کو یہ Big Bang Theory کے جو اور میں آگئی۔ مائنس کی زبان میں Big Bang Theory کو یہ کر آہتہ آہت ہیں۔ اچا تک دھا کہ ہوا اور میں آگئی۔

دہ جب بھی یہ بات کریں قو آپ اس کوشروع سے بی پکڑیں کہ یہ کیوں مفروضہ پیش کررہے ہوکہ مادہ تفا؟ یہ کیوں مائے ہو؟ اس کے پاس اس کا کوئی جواب بیس ہوگا۔ اگر آپ نے بید بات مان لی کہ دھا کہ بوا تو اس کے بعد اس کے پاس سائنسی جوت ایسے ہوں سے کہ دہ آپ کو ملے تیس دےگا۔ اس لیے آپ ان کو پہلے قدم پر پکڑیں۔ جیسے بی کہیں کہ مادہ تھا تو کہیں کیوں فرض کررہے ہوکہ مادہ تھا؟ ہم اگر کہہ

دیں کہ شروع سے اللہ تعالیٰ تھے اور انہوں نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ہمارے اوپر اعتراض کہ جی اللہ کو کیوں مائے ہیں۔ اور خود بات شروع کرتے ہیں تو مادے سے شروع کرتے ہیں۔ تنہا را مادہ اندھا بھی ، بہرہ بھی۔ ہمارا خدا سننے والا ، دیکھنے والا ، زندگی والا بھی تو فرق دیکھیں دونوں میں کنتا زیادہ ہے؟

توجب بھی ہوتو پہلاسوال ہے پوچیس کہ کا نئات کیے پیدا ہوئی؟ تو وہ شروع ای سے کرے گا کہ Matter (مادہ) موجود تھا اور اس سائیڈ پہاس کو پکڑلو کہ کیوں کہہ رہے ہوکہ مادہ موجود تھا؟ بیدان کا سب سے کمزور پوائنٹ ہے۔ اگر آپ نے اس پوائنٹ کو نہ پکڑا تو پھروہ سائنسی وضاحتیں پیش کرتا پھرے گا اور آپ پریشان ہو بوائنٹ کو نہ پکڑا تو پھروہ سائنسی وضاحتیں پیش کرتا پھرے گا اور آپ پریشان ہو جا کھی گئات کیے بی جاورای جا کھی گئات کیے بی جاورای جا کھی اس نے بیا تھی کہ اور آپ میں ہوگی۔ گئے بہاس کو پکڑلیں تو اس کے پاس آ سے کرنے کے لیے کوئی بات تہیں ہوگی۔

یدلوگ عام طور پر ایک Question کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس سے Question کریں انہوں نے بھی Question بتائے ہوئے ہوتے ہیں۔

.... عام طور پر سائنس پڑھنے والے کہتے ہیں کہ بی ہم تو دکھ کر مانتے ہیں ،
سائنس دیکھ کرمانتی ہے، خیالی باتوں کوئیس مائتی نواگر خداہے تو ہمیں دکھادو کہ کہاں
ہے؟ جب یہ Question کریں کہ دکھا دو کہ خدا کہاں ہے؟ اس کی شکل کیسی؟ اس
کا رنگ کیسا؟ ہم تو و کھ کر مائیں گے۔ تو اس کے جواب میں اس کو ہمیشہ ایک بات
کیے کہ انسان زندہ ہے یائیس؟ وہ کے گا زندہ ہے۔ یہ زندہ روح کی وجہ ہے یا
تہیں؟ وہ کے گا روح کی وجہ ہے۔ تو آپ اس سے کھیں کہ ہمیں روح دکھا دو کہ دہ
کہاں ہے؟ بہت سا دہ سا سوال اور بڑا سادہ سا جواب ہے اس کا۔ اس کو کھو کہ ایک

جو چیز نکل گئی اس کا رنگ بھی نظر نہیں آتا۔ پکڑ بھی نہیں سکتے تو وہ روح کو بن و کیھے مانتے ہیں۔ اگر روح انسان کے جسم کے قیام کا سبب ہے تو اللہ رب العزت کی ہے۔ بہی اس ساری کا نئات کے قیام کا سبب ہے۔ بیبن دیکھے روح کو مانتے ہیں ہم بھی ہین دیکھے خدا کو مانتے ہیں ہم بھی ہین دیکھے خدا کو مانتے ہیں۔

توجب بیر کہیں ٹا کہ ہم تو دیکے کر مانتے ہیں تو بیر جموث بول رہے ہوں گے۔ کیکن چونکہ سامنے والے کو پیتی نہیں ہوتا کہ ان کو پکڑ ٹا کہاں پہ ہے؟ اس لیے پھر ہمارے نو جوان شک میں پڑجاتے ہیں۔ تو وہ دیکھنے کی بات کریں آپ اس سے پوچھیں ہر چیز نظر تو نہیں آتی ٹا، پچھے چیزیں محسوس بھی تو ہوتی ہیں۔

اچھا ایک آ دمی کہتا ہے کہ بھے درد ہے بھی کسی کو درد نظر آئی ؟ چھوٹی ؟ بڑی؟
لمبی؟ چوڑی؟ کسی نے درد در یکھا ہوجا تا ہوایا آتا ہوا؟ مانتے سب ہیں۔ تو درد کو کیوں
مانتے ہیں؟ اس لیے کہ جم گواہی وے رہا ہوتا ہے۔ ہم بھی اسی طرح خدا کو مانتے ہیں
کہ ہمارا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے ، دردنظر نہیں آتا مگر موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح
میروردگارِ عالم بھی نظر نہیں آتے مگر موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح

دوانڈے ہیں: ایک بطخ کا اور ایک سرخی کا۔ دونوں انڈوں کو آپ بطخ کے پنچے رکھ دیں تو چند دنوں کے بعد ان میں سے پچے نکل آئیں گے۔ بطخ کے پیچے کو اٹھا کر یانی میں بھینکیں تو دو تیرنے لگ جائے گا اور مرغی کے پچے کو اٹھا کر پھینکیں سے تو وہ ڈوب جائے گا۔ کیوں؟ مرفی خطکی کا پرندہ ہے اور نیخ پانی کا۔ جو جہاں زندگی گزارنے والا تھااس کوائٹدنے اس کے متعلق قطری ہدایت دے دی۔ تو بیفرق کیوں ہے؟ دیکھنے میں تو اعثرے ایک جیسے تھے۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ الَّذِى اَعْطَىٰ 'كُلَّ شَيءٍ حَلَقَهُ ثُمَّ هُاى (طر:۵۰)

''دوه پروردگارجس نے ہرچیز کو وجو د بخشاا در پھراست ہدایت عطافر مائی''

مکڑی کا بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے تھوڑی دیر بعد جالا بننا شروع

مردیتا ہے۔ اگرانسان عقل استعال کر کے سوسچے کہ اس بچے کو ماں کے پیٹ میں
جالا بنتا کس نے سکھایا؟

## مخلوقات عالم اورفطري مدايت:

تو یہ چیزیں اللہ رب العزت کے وجود کو ٹابت کرتی ہیں کہ وہ ایک انہی وات ہے جس نے تلوق کو پیدا کیا اور جس کو جو ضرورت تھی اللہ تعالی نے اسے اس کی فطری ہوا بہت بھی عطا فرمادی۔ چھلی نے بھی حیر ٹاسیکھا ؟ اس لیے کہ پانی میں اس کی زعدگی گزرتی تھی جو نیا بچے چھلی کا پیدا ہوتا ہے وہ تیر نا جات ہے۔ جو بچہ پر ندے کا پیدا ہوتا ہے وہ اڑ نا جات ہے۔ ہم لوگ تو ڈرائیور سے کئی کئی مہینے گاڑی چلا ٹاسیکھتے ہیں اور وہ بھی کہیں نہ کھیں ڈینٹ وال کے سیکھتے ہیں تو اگر پر ندوں کو بھی اڑ نا اس طرح سیکھنا پڑتا جس طرح ہمارے پائلٹ جہاز اڑ انا سیکھتے ہیں تو اگر پر ندوں کو بھی اڑ نا اس طرح سیکھنا پر دردگار پر تا جس طرح ہمارے پائلٹ جہاز اڑ انا سیکھتے ہیں تو ان بیچاروں کا کیا بنتا ؟ پر وردگار پر تا جس طرح ہمارے پائلٹ جہاز اڑ انا سیکھتے ہیں تو ان نیچاروں کا کیا بنتا ؟ پر وردگار پائم نے ان کو فطری ہمارت نے عطاکی بدارے۔

قرآن مجيديس قدرت كى نشانيان:

قرآن مجیدے پوچیس تو ایک آیت قرآن مجید کی ایس ہے کہ بات اس میں

صاف كردى الله تعالى ارشا وفر مات إن

و فی الکار من ایکات لِلْمُوقِیدین و فی انگیستگی افلا تبیسر و ن زمین میں بھی نشانیاں ہیں یقین کرنے والے لوگوں کے کیے تہارے ایچ اعدر بھی تم بھیرت دکھتے ہو۔

آفاق میں قدرت کی نشانیاں:

انسان آگر با ہرد کیھے تو بھی اے اللہ کی نشانیاں ملتی ہیں۔ مثال کے طوریر:

.....ورج کا زمین سے جتنا فاصلہ ہے اگر آ دھا فاصلہ ہوتا تو زمین کے اوپر کوئی سبزہ یا تی ندرہ سکتا۔ اتنی گری ہو ہاتی اورا کردگنا ہوتا جتنا اس وفت ہے تو زمین پہ کوئی فصل پک بی نہ سکتی ہرونت برف جی رہتی۔ وہ کوئ کا ذات ہے جس نے سورج کا فاصلہ زمین سے اتنار کھا کہ ہمار ہے پھل بھی پکتے رہیں ، سبزیاں بھی پکتی رہیں ، سورج کی دعوب سے نباتات نے جو حصہ حاصل کرنا ہے وہ آسانی کے ساتھ حاصل کر لیتے ہیں۔۔
 ای دعوب سے نباتات نے جو حصہ حاصل کرنا ہے وہ آسانی کے ساتھ حاصل کر لیتے ہیں۔۔

⊙ .....ز بین اپنجور کے گردایک بزارمیل فی گھنٹہ کے حساب سے گھؤتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی جو ہوتی ہے تا اس کے کئی مرتبہ جو پہنے ہوتے ہیں وہ غیر متواز ن ہوجاتے ہیں۔ تو گاڑی میں بیننے ہوئے آدمی وحسوس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھتی آپ اپنے پہنے کو ٹھیک کرالیس تو وہ وہمل بیلنسٹک کرواتے ہیں۔ جو گاڑی بھا میے سومیل کے فاصلے سے اس میں چند کراموں کے وزن کا فرق آجائے تو اتنا ہلی ہما میں میں تو دی کھنٹہ کے حساب سے اس کی بیلنسٹک ہو اور ڈین تو بھاگر رہی ہے 1000 میل فی محسفہ کے حساب سے اس کی بیلنسٹک کمنٹن پر قبیل ہوگی۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ سوچ سکتا ہے کوئی ؟ ہمیں احساس بھی میں ہوتا کہ زین چل بھی رہی ہے یا نہیں؟ تو کمس ذات نے اس زمین کو اتنا پر قبیل ہوتا کہ ذری ہوتا کہ تو میں اس اس میں کھیں ہوتا کہ زمین کو اتنا پر قبیل ہوتا کہ تھیں کو تھیں ہوتا کہ ذری ہوتا کہ زمین کو اتنا پر قبیل ہوتا کہ زمین کو اتنا پر قبیل ہوتا کہ زمین کو اتنا پر قبیل ہوتا کہ تا ہیں تھیں ہوتا کہ زمین کو اتنا پر قبیل ہوتا کہ زمین کو اتنا پر قبیل ہوتا کہ تھیں اسے کوئی ہوتا کہ تو ہوتا کہ تا ہوتا کہ تھیں۔

Balance كيا؟ وه الثدرب العزت كى ذات ہے۔

### دُ ارون تعيوري كا كھوكھلاين:

دہریے عام طور پر بیہ کہتے ہیں کہ تلوق خود بخود پیدا ہوگئی۔ ایک تھیوری ہے جس
کا نام ہے Evolution Theory ( ایوولیوشن تھیوری ) اب تو خیر اس کو
ساکندانوں نے خود تا Reject کردیا ہے۔ ہارا کام انہوں نے کردیا لیکن کسی
زمانے میں بید ارون تھیوری کی بہت پذریائی ہوئی تھی۔ بیکیا چیز ہے؟

وہ کہتے ہیں کہ پانی تھا۔ مچھلی نئے۔ مچھلی سے او پر چلتے چلتے بالاً خربندر ہتا اور پھر بندر سے انسان ہتا ہیان کی Logic ہے۔اس کوا یو دلیوشن تھیوری کہتے ہیں۔

جرد ہربیآپ کو بیجواب دے گالیکن اس میں دویا تیں ہوی اہم ہیں۔ پہل ہات توبیہ کہ بیہ کہتے ہیں کہ ایک Stage (مرحلہ) ہے دوسری Stage (مرحلہ) کا جو جا ندار بنا تو بڑاروں سال گے اور بڑاروں سال کے بعدا گلا جا نور بنا۔ بڑاروں سال کی بات کرتے ہیں کین جب بندر سے انسان بنا تو کہتے ہیں دہ بس تعوث ہے وقت میں بن گیا، تو ان سے ایک Question پوچھنا ضروری ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے یاتی اعضا مکا بنا آسان ہے گرد ماغ کا بننا سب سے مشکل ہے۔ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ Domplicated ( ویجیدہ) چیز اس کا د ماغ ہے ، جس شے بیر رہے ہم میں سب سے زیادہ Domplicated ( ویجیدہ) چیز اس کا د ماغ ہے ، جس نے بورے جسم میں کنٹرول کرنا ہے۔

اب باتی اعتما کے وجود ش آنے میں تو ٹائم بہت سارانگا۔اور کہتے ہیں عمل کے بینے میں ٹائم بہت سارانگا۔اور کہتے ہیں عمل کے بینے میں ٹائم بہت تعوز الگا۔ تو آپ یہ بات ان سے پوچھا کریں کہ یہ بتاؤ بھائی! انسان کی مقل جوسب سے زیادہ Domplicated (ویجیدہ) ہے اس میں تو بہت زیادہ وقت گلتا جا ہے تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ تی وہ بس تعوزی دیر میں بن گئی۔ آپ ان سے پوچھیں تو یہ درمیان میں ایک بات کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہ تی محل میں ایک بات کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہ تی محل میں ایک بات کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہ تی کہ تی محل میں ایک بات کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہ تی کہ تی محل میں ایک بات کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہ تی کہ تی محل میں ایک بات کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہ تی کہ تی کہ ایک بات کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہ تی کہ تی کہ ایک بات کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہ تی کہ تی کہ تی کہ ایک بات کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہ تی کہتے ہیں کہ تی کہتے ہیں کہ تی کہ تی کہتے ہیں کہ تی کہتے ہیں کہ تی کہتے ہیں کہ تی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تی کہتے ہیں کہ تی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تی کہتے ہیں کہ تی کہتے ہیں کہ تی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تی کہتے ہیں کہت

Link ہے۔ بینی جب بیتفصیل پیش کرتے ہیں کہاس سے بیہ بتااس سے دہ بنا۔ اس بیہ بنا اب بندر سے انسان بنا تو درمیان میں بیہ کہتے ہیں کہ اس میں Missing Missing Link ہے۔ Link کے بغیران کا کام چل ہی نہیں سکتا۔

حقیقت میہ ہے کہ قرآن نے بتلا دیا کہ بندر سے انسان نہیں ہینے بلکہ انسانوں کو جب بگاڑ دیا گیاشکلیں مسنح کردی گئیں تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔

اب و کیھوچودہ سوسال پہلے تو اس تھیوری کا نام ونشان بی نہیں تھا۔ اس وقت یہ
کیوں نہیں کہا گیا کہ انسانوں کو ہاتھی بنا ویا یا گدھا بنا دیا۔ یا انسانوں کو نیل بنا ویا۔
قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ان سے ناراض ہوئے ﴿ فَقُلْنَا لَهُمْ حُوْفُوا فِي حَوْفُوا فِي حَدَّان مِن بندر۔
فِوَ دَدَةً خَامِدِنِیْنَ ﴾ ہم نے کہا ہوجاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔

جس سائنسی نکته نظر سے بیدد کیھتے ہیں کہ انسان اور بندر کے درمیان پڑھ چیزیں Common (مشترک) ہیں ۔اور Common تو ہونی ہیں۔ دیکھوبھتی! انسان جب بگڑے گا تو ٹیکڑ کے جو بچھ بنے گا، بچھونہ پچھوتو اس کی اور اس کی نسبت رہے گی نا آپس ہیں۔

تو قرآن مجید میں تو پہلے بتا دیا کہ بندرانسان نہیں بنا بلکہ اللہ رب العزت نے نا فرمان انسانوں کو بندر بناویا۔

#### قانون قدرت اوراس كاكمال:

آج کل اکثرلوگ بے بات کرتے ہیں کہ بی اب تو سائنس اتی Advance کی ہے۔
گئی ہے کہ آپ اگر جا کرڈ اکثروں سے کہیں جھے بیٹا چاہیے تو وہ آپ کو بیٹا دیں گے۔
میہ بات ٹھیک ہے کیکن اس میں سائنسدانوں کا کیا کمال؟ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب
العزت کا جو بنایا ہوا نظام ہے۔ اس کو Study کیا کہ بیٹے کی ولا وت کیے ہوتی ہے
اور بیٹی کی ولا دت کیے ہوتی ہے؟ اور اس نظام کو Study کرنے کے بعد جو بیٹے کو

بنانے کا نظام تھااس کے مطابق و مگل کرتے ہیں اور بالآ خرانسان کو بیٹا ملتا ہے تواس
صورت حال میں ہمیشہ ایک بات ان کو یہ کہیں کہ بھی ! اللہ رب العزت کے قانون کو
محالی کر کے اس کے مطابق کوئی چیز بنالینا ، بیاللہ کا کمال ہے ، تہارانہیں ہے۔
ہم تو تب ما نیں گے جب ان قوانین کو ایک طرف رکھ کے اپنے قانون بناؤ اور اس
کے مطابق کوئی چیز بنا کے دکھاؤ ، بات سمجھ گئے تا جی ؟ اگر قانون خداوندی ہی کو
استعال کرتا ہے تو تمہارا کیا کمال ہے۔ ہم تو تب ما نیں گے کہ اگر ان توانین کو ایک
طرف کردیں اپناکوئی قانون بنائیں ۔ اور اس کے مطابق خود بچیہ بنا کے دکھا کیں۔
ویسے ہی دنیا مان ہی گئے چیزیں انسان بن دیکھے مان لیتا ہے۔ پچھلوگ چا نہ سے ہو کر آئے وہ ان کے ساتھوتو نہیں گئے
ہوتے ، تو بن دیکھے بھی انسان کو ای دیتا ہے۔

## ایک د ہریے کی سرزنش:

جھے ایک شہر میں جاتا پڑا تو وہاں ایک وکیل تھا وہ دہریہ تھا۔ اس کے والداس کو لے آئے۔ خیر کچھ دیریات چیت ہوتی رہی۔ وہ کہنے لگا جی میں تو بن و کیھے کوئی چیز نہیں جانتا ہمیشہ و کھے کے مانتا ہوں۔ اس کو سجھانے کی کوشش کی مگر وہ سجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو جب میں نے و یکھا کہ یہ سجھنے کو تیار نہیں تو میں بچھ گیا کہ یہ فیڑھی سے کھیر نکلے گی۔ میں نے کہا کی بات ہے کہ بن و یکھے کی چیز کوئیں مانتے ؟ کہتا نہیں جی میں نہیں مانتا۔ میں نے اسے خوب پکا کرلیا۔ پکا کرنے کے بعد میں نے کہا: یہ آپ کے ساتھ کون بیٹھے ہیں؟ کہنے لگا: بی ایہ میرے والدگرا می ہیں۔ میں نے کہا: اس کو والد سے جو والد سجھتے ہوتو د کھے کے مانا ہے یا بن و کھے مانا ہے؟ اب اس کے والد صاحب بھی اس پرگرم ہو گئے کہ و یکھا تو ہو امنوس ہے۔ اس کو بروی مصیبت چیش آئی میں نے کہا اس کے والد صاحب بھی اس پرگرم ہو گئے کہ و یکھا تو ہو امنوس ہے۔ اس کو بروی مصیبت چیش آئی میں نے کہا اس کے کہ دریا کہ بیٹا سے اس پرگرم ہو گئے کہ و یکھا تو ہو امنوس ہے۔ اس کو بروی مصیبت چیش آئی میں نے کہا اس کے کہ دریا کہ بیٹا سے اس کے کوئی والد و سے کہ دریا کہ بیٹا سے کوئی والد و سے کہ دریا کہ بیٹا ہے کہ دریا کہ بیٹا سے کہ دریا کہ بیٹا سے کہ کہ دریا کہ بیٹا سے کہ کہ کیا کہ بیٹا سے کہ کہ کیٹا سے کہ کہ کیٹا کہ بیٹا سے کوئی والد و سے کوئی والد و سے کہ کوئی والد و سے کہ کہ کیٹا سے کوئی والد و سے کوئ

تہارے ابو ہیں اور ہم نے مان لیا۔ اور ساری زندگی اپنے والد کی جگہ پر ان کا نام کھنے آئے۔ تو د نیا میں کی چیزیں انسان بن دیکھے کی گوائی پہمان لیتا ہے۔
اگرہم نے ماں کی گوائی دینے پر اپنے والد کو مان لیا تو پھر نبی علیہ الصلاق والسلام کی گوائی پہالشد کے وجود کو کیوں نہیں مانے ؟ ہماری ماں تو جھوٹ بھی پول سکتی ہے۔
انسان ہے لیکن نبی علیہ الصلاق والسلام صادق اور ایمن شفے۔

كارخانة قدرت كو يجهن كاتمكم:

اسلام وه دین ہے جوانسان کو آتھ جیں کھول کرا دھرا دھرعبرت کی نظر ڈالنے کا تھم دیتا ہے۔ فرمایا:

> ﴿ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُووْ الْهِ (الْعَنكِوت: ٢٠) زمين مِن سِير كرواورد يَكِموعبرت كى نظرے۔ اور قربایا:

﴿ أَفْلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْلِهِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ (الخاشية: ١٤) كيون نبيس بيغور كرتے كماس اونث كوكيسے پيدا كيا محياہے؟ تواسلام تو خود جا بتا ہے كہ لوگ عبرت كى نظر ڈاليس اوراس كارخانہ قدرت كے نظام كومجھيں۔

## بالوں کے اگنے میں قدرت کی جلوہ آرائی:

اللہ رب العزت کے وجود کی اتنی دلیلیں آپ ان کو دے دیٹی جو کہتے ہیں کہ جی خود بخو دیپیدا ہوا۔ پھرخو دبخو د کا قانون تو ایک جبیبا ہونا جا ہیے اگر انسان خو دبخو دینا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جسم پر جہاں بھی بال ہیں ان بالوں کے بڑھنے کی رفتار ایک جیسی ہونی جا ہیے ہلین .....دا زهی کے بال اور دفتار سے بردھتے ہیں .....مرکے بال اور دفتار سے بردھتے ہیں ..... پکوں کے بال اور دفتار سے

....انسان كى يمنوول كے بال اور رفارے

..... بازوں کے اوپر بال اور رقارے

اب بدبتا کیں کدانسان کے جسم میں بال ہیں اور ہر ہر بال کی نشو ونما کو جو مختلف تفاسب اللہ نے دیا بیاللہ کے سواکون اور کرسکتا ہے؟

ورنہ تو یہ قانون ہوتا کہ ایک راقارے بال بڑھتے تو اگر بگیس بھی سر کے بالوں کے حساب کی رفقارے بڑھتیں تو کتنی خوبصورت ہوتیں اور بھنویں بھی سر کے بالوں کے حساب سے بڑھتیں تو ماشاء اللہ انسان تو اچھا بھلا بھوت نظر آتا۔ اور بازوں کے بال بھی سر کے حساب سے بڑھتے بیسے ہر ہر چگہ کے بالوں کو بڑھنے کے کے حساب سے بڑھتے بیسے بال بڑھتے ہیں۔ ہر ہر چگہ کے بالوں کو بڑھنے کے لیے مختلف رفقار دیتا بیاس بات کی ولیل ہے کہ کوئی بیٹھے وات ہے جواس کو کنٹرول کر رہی ہے اور بال بڑھتے ایسے ہیں کہ انسان خوبصورت نظر آتا ہے۔

## ہڑیوں کے بوصے میں قدرت کی کارفر مائی:

اچھا! اگرسارے جسم کی ہڑیاں ایک جیسی پر محس تو ؟ بچے کی ایک ٹا تک ایک شروع جس ایک نٹ ہوتی ہے ، جوان ہوجا تا ہے تو پھر یہ ٹی نٹ بوئ ہوجاتی ہے۔
اگر ہر چیز اسی رفنارے برحتی تو شروع میں جتنے کان تقےان کو چھ گنا برا ہوتا چاہیے تھا۔ تو چھ گنا کان ما شاء اللہ کتنے بڑے ہوتے۔ ٹا تک کی رفنار بردھنے کی بیتی کہ دہ کی تھا۔ تو چھ گنا کان ما شاء اللہ کتنے بڑے ہوتے۔ ٹا تک کی رفنار بردھنے کی بیتی کہ دہ کی فٹ لبی ہوگئی ۔ اگر دانت بھی اسی رفنار سے برجے تو انسان تو شاید منہ بھی اپنا بند نہ کر پاتا۔ وہ کون سی ذات ہے؟ جس نے دانت کی ڈی کو انسان تو شاید منہ بھی اپنا بند نہ کر پاتا۔ وہ کون سی ذات ہے؟ جس نے دانت کی ڈی کو اور رفنار سے بردھایا، جس کی جتنی ضرورت تھی ایسے اور رفنار سے بردھایا، جس کی جتنی ضرورت تھی ایسے

 $\mathbf{E}$ 

## بڑھایا کہ انسان خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو وہ اللہ رب العزب کی ذات ہے۔ شکلوں کے تفاوت میں قدرت کے کرشے:

اور پھرمزے کی بات ہے کہ پردروگارِ عالم نے ہرانسان کو بیدا کیا۔ دیکھو ہے چند

Organs (اعضا) ہی ہیں تا؟ آتھیں ہیں، تاک ہے، منہ ہے، بیشانی ہے۔ چار

پانچ چیزوں کے اندرانسان کا نقشہ بنایا۔ اربوں انسان ہیں گمر ہرانسان دوسرے جدانظر آئے گا۔ آپ آگر کس پینٹر کو کہیں کہ پچھ شکلیں بناؤ تو وہ دس پندرہ بنانے کے بعدا یک جیسی بنانی شروع کردے گا۔ اس لیے کہونی آٹھیں، وہی ہونٹ، وہی تاک چند چیزیں ہی تو ہیں تو بیا تے بناتے وہ ایک جیسی بنانی شروع کردے گا۔ اللہ رب اللہ علی شروع کردے گا۔ اللہ رب المعزت وہ ذات ہے کہ اربوں انسان دنیا ہیں ہیں گمر ہرانسان کا چیرہ دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ ہرانسان کا چیرہ دوسرے سے جدا ، بلکہ ہرانسان کے انگوشے کی جو کیسرین ہیں وہ دوسرے سے جدا ، بلکہ ہرانسان کے انگوشے کی جو کیسرین ہیں وہ دوسرے سے جدا ، بلکہ ہرانسان کے انگوشے کی جو کیسرین ہیں وہ دوسرے سے جدا ، بلکہ ہرانسان کے انگوشے کی جو کیسرین ہیں وہ دوسرے سے جدا ، بلکہ ہرانسان کے انگوشے کی جو کیسرین ہیں وہ دوسرے سے جدا ، بلکہ ہرانسان کے انگوشے کی جو کیسرین ہیں وہ دوسرے سے جدا ، بلکہ ہرانسان کے انگوشے کی جو کیسرین ہیں وہ دوسرے سے جدا ، بلکہ ہرانسان کے انگوشے کی جو کیسرین ہیں وہ دوسرے سے جدا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں جدا ہوتا ہیں جدا ہوتا ہوتی ہیں۔ یہی ذات نے ایسا کیا؟

اگر چزیں خود بخو دبنتی تو شکلیں بھی ایک جیسی ہوتیں۔ ہرایک کو مختلف شکل جو عطاکی توبیرے پروردگارکا کام ہے۔ وہی زمین ہے اور وہی پانی ہے۔ ایک پھول کارنگ سرخ ہوتا ہے۔ ایک کا نیلا ہوتا ہے، ایک کا بیلا ہوتا ہے۔ مختلف پھل زمین ہے۔ نیک کا بیلا ہوتا ہے۔ مختلف پھل زمین ہے۔ نیک یا بیلا ہوتا ہے۔ مختلف پھل زمین ہے۔ نیک یا بیلا ہوتا ہے۔ تو ایک زمین اور ایک پانی ہے مختلف چیز وں کو پیدا کر دینا بیا لندر ب العزت کا کام ہے۔

## وجو دِياري تعالىٰ كى ايك انوكھى دليل:

سسی نے بوجھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کو کیوں مانتے ہیں؟ کہنے گے دیکھو! شہتوت کا چند تھا اس کو بکری نے کھا یا تو رودھ بنا۔ ہرن نے کھا یا تو اس میں نافے میں مشک بنا۔ ریشم کے کیڑے نے کھا یا تو ریشم بنا۔ شہد کی تعمی نے کھا یا تو شہد بنا۔ ایک ہی پہتہ ہے۔ مختلف جا نداراس کو کھارہ ہیں اوران میں سے مختلف چیزیں بن رہی ہیں تو ان بان بھی بھی الی دس پندرہ مشینیں بنا لے نال کہ اس میں ہے اور یانی ڈال دے ، اس میں الی دس بند نکل رہا ہو۔ اور دوسرے میں سیتے اور یانی ڈال دے ، اس میں ہے دودھ نکل رہا ہو۔ اور تنسری میں سے مشک نکل رہا ہواور چوتھی میں سے ریشم بن کے نکل رہا ہو۔ اور تنسری میں سے مشک نکل رہا ہواور چوتھی میں سے ریشم بن کے نکل رہا ہو۔ انسان الی مشین بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ تو یہ پروردگار عالم نے بنائی ہیں۔ اس لیے اللہ رہا العزت کے وجودکوہم مانے ہیں اور تھوٹ جانے ہیں۔ اس میں کوئی کی یات نہیں ہے۔

## پختگی کس کے ایمان میں ہے؟

ا مام رازی میلید نے اللہ کے وجود پرسود لائل لکھے ہیں۔ ایک مرتبہ جار ہے تھے توشیطان نے کہا جی سناؤ! کیا کام کیا؟ تو کہنے لگے: اللہ تعالی کے وجود پر سود لائل جمع کیے ہیں۔وہ کہنے لگا: میر کیا بات ہوئی ، مجھے بیان کرو میں دلیلیں توڑ دوں گا۔انہوں نے کہا کہ بیں جی! میراایمان بہت پکا ہے۔ کہنے لگا: مناظرہ کرنا ہے تو کرلو، پھراس نے کہا دیکھوآپ کا ایمان کیا اوریہ جو دیہ تی ہے اس کا ایمان زیا دہ پکا ہے۔ وہ کہنے ملکے میر کیسے ہوسکتا ہے؟ سو دلائل میں نے لکھے ہیں ، عالم میں ہوں اور تو کہتا ہے کہ آپ كاايمان كيااور بيرجود يهاتى جار باباس كاايمان يكا-انبول نے كها: بات مجھ میں نہیں آئی۔ تو اس نے کہا: ابھی آپ کو دکھا تا ہوں۔ وہ شیطان ویہاتی کے پاس میا اور جاکے اسے کہتا ہے کہ خدا موجود نہیں ہے۔اس نے جوتا اتار ااور کہا: تیری ایس تیسی ۔ شیطان بھا **گا** دہاں ہے اور آ کے کہتا ہے کہ دیکھا اس کا ایمان پکا ہے نا کہ اس نے سنتا بی گوارانہیں کیااور آپ نے توسن لیااور بحث کے لیے تیار ہو سکتے میں کوئی زياده وزنی دليل ديټاتو آپ چپ موجاتے اور بات مان لينے تو آپ کاايمان کيا ور اس دیہاتی کا ایمان پکا۔ تو ایمان ایسا مضبوط ہونا جا ہیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے وجود کا ایمان جنتا ہارے ول میں پکا ہوگا اتنائی پھرہم اس کی رضا کے لیچمل کریں سے۔

## كدوير ااورآم جهوتا بيداكرني مين حكمت:

سی نے دیکھا کہ ایک بیل ہے اور اس کے اور بڑے بڑے کدو کے ہوئے

ہیں۔ اسے بڑے بزے بزے کدواور بھی بیل آ مے کیا تو اس نے ایک آم کا درخت

دیکھا۔ اتنا بڑاور فت اور چھوٹے چھوٹے آم ۔ اس کو فیندا آری تھی۔ وہ وہاں لیٹا اور

کہنے لگا کہ لوگ انڈکو مانے ہیں مگر انڈکو کام بڑے ہے فیقے ہیں (نعوذ باللہ)۔

اتنا بڑا کدواور چھوٹی سیٹل اور اتنا بڑا ورخت اور چھوٹا سا آم ۔ کام کا سلیقہ بی تیس ۔

ہیسوچے بی سوگیا۔ بیچارہ سویا ہوا تھا کہ او پر سے کسی پرندے نے جوآم گرایا تو اس کی کیٹئی پرنگا۔ اٹھ کے ویکھا تو کہا: یا اللہ! تیرے کام بڑے اچھے ہیں۔ اگر اس ورخت کے او پرکدو کے برابر آم کئے تو میراکیا بنا ۔ جب شوکر گئی ہے تو ان کو بھی بات بھی اجاتی ہے۔ چاہے کہ وہ اپنے دل کو بھیا کیس کہ ہم اللہ رب العزب کے وجود کو مانے جی اور اس میں کوئی ذرہ برابر قل نہیں کرتے۔ کہد دیں کہ انسان کی چیز وں کو بیل و کیس کر کے ۔ کہد دیں کہ انسان کی چیز وں کو بیل و کھیا کیان لائے۔

## ايمان كى حفاظت كى فكر:

ساللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں دل میں نکا معاملہ ہو کہ اللہ رب العزت نے جمیں پردا کیا اور ایک دن ہم نے اس کے حضور پیش ہونا ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اپنان کی حفاظت کیجے۔ انسان کے پاس سے جیتی چیز ایران ہوتا ہے۔ ایمان کی حفاظت کیجے۔ انسان کے پاس سب سے جیتی چیز اور کوئی نہیں۔ اس ایمان کی خاطر اس کا ایمان میں دے دیتا ہے تو شہید کہلاتا ہے۔ تو ایمان ہمارے پاس ایک فعاشر انسان اپنی جان بھی دے دیتا ہے تو شہید کہلاتا ہے۔ تو ایمان ہمارے پاس ایک فعت

SC JULIA DE SEISCEIDE SE SC TALLE DE

ہے۔اس نعمت کواور بڑھانا چاہیے۔اگر کوئی ہو پیچھے کہتم مسلمان ہوتو ہالکل تسلی سے جواب دیا کریں کہالحمد نشدہم اللہ رب العزت کے وجود کو مانتے ہیں۔

## ہم قدرت کا مطالعہ کیسے کریں؟

ایک سائنس دان لارڈ کیلون گزرا۔ اس نے لکھا کہ تم جتنا ہمی خور کرتے ہے اور کے بالا خرجہیں اللہ تعالی کے وجود کو مانتا پڑے گا۔ اور ایک اصول یا در کھیں کہ اگر آپ اللہ کی نشا نیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ، تو Go in details (تقصیل ہیں جاؤ) فاہر ہے موٹا موٹا دیکھیں سے تو نشا نیاں نظر نہیں آ کیں گی لیکن جس قدر آپ اس جی غور کرتے ہے جا کیں گے۔ اور اس کی تفصیل کھلتی جائے گی اتنا ہی دل سے آواز نکلے گی کہ اللہ تو موجود ہے ، جس نے کا کنات کو پیدا کیا۔

وَ الْحِرُدُعُولًا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ



## حضرت والنابيرذ والفقارا حمد نقشبندئ علاكى ديركتب

- 👁 خطبات نقير (چېس جلدي)
  - 🖨 مجالس نقير (سات جلدي)
    - 🕸 كمتوبات فقير
    - 🛞 تغىوف وسلوك
      - عثق اللي
      - 👁 عشق رسول
      - 😁 حيات عبيب
    - 🏶 باادب بانعيب
- ال بوريد تاخاك بخاراد مرفد (سغرنامه)
  - 🤀 قرآن مجيد كے اولي اسرار ورموز
    - 🍪 تماز کے اسرارورموز
    - 🧒 رے سلامت تمہاری نسبت
      - 🖚 حياءاور يا كدامني
        - 🖚 ووائے دل ول
          - 📾 تمنائے دل
            - 🖝 سکونِ ول
          - 🟶 سكونٍ خاند
      - عل سےزندگی بنت ہے

الله والول كرز ياوية والدواقعات و مجالس فقير (مبوب) دوهاني امراض

🙈 محمر بلوجھڑوں سے نجات

الله مثالی از دواجی زندگی کے مہنمااصول 🕸

😁 اولا و کی تربیت کے سنبری اصول

موسے حرم

على الكال من كال من المال من المال من المال من المال المال من المال الم

🏶 محسنین اسلام

اشرم وحيا

🏶 ایمان کی ایمیت

👁 علم نافع

🏶 زېدة السلوك

📾 مغفرت کی شرطیں

التع يوب بي موصلي يروروكارك

**پریشاند**ن کامل

ا وعائم قبول تدمونے کی وجوہات

🥸 بدرشته بمیشدسلامت رے کا

会 زازلہ

مكتبة الفقير 223ست يوره قصل آباد

# مكتبة الفقيركي كتب ملنه كي مراكز

🖝 معبد الفقير الاسلامي توبروز ، ياكى پاس جمنگ 625454 -627

رارالمطالعه، نزد برانی مینک ، حاصل بور 42059-0696

ادارهاسلاميات، 190 اناركلي لا مور 7353255

🖚 مكتبه مجدويه ، الكريم ماركيث اردو با زارلا بهور 492 7231-042

۵42-7228272 مكتيه سيداحد شهيد 10 الكريم ماركيث اردو بارزار لا جور 2722827-042

شهرهانیاردوبازادلا بود 7224228-141

会 مكتبه إمداديه في في مهتمال رودُ ملمان 544965-161

🤬 مكتبه وارالاخلاص تصدخواني بإزار يشاور 2567539 - 1991

会 مكتبة الشخ ، 1/445 بهادرآ باد، كرا في 4935493 (1-20

🗞 دارالاشاعت، اردوبازار، کراچی 13768 221-221

۵21-4918946 کتب علمید، دو کان تمبر 2 اسلامی کتب مارکید: وری تاوین کراچی 4918946-921

PP 09261-350364 يعيرة والفقارا حديد ظلى العالى ثان إزار بسرائة توريك 350364-09261

🖨 حضرت مولانا كاسم منصورها حب في ماركيث بمعجد اسام بن زيده اسلام آباد 66-22629 - 151

على جامعة الصالحات مجبوب مشريث ، وحوك متنقيم روذ ، بيرود حاتى موزيشا وررود راد لينثري

0300-834893, 051-5462347

مكتبة الفقير 223سنت بوره فيصل آباد